

مُصَنَفَا عَطَاتُ مُصُونُومُ فَتَىٰ اعْظَمُ هِنَد مُولاً نا**مُحُمَّاً كُنْ مَثَّما كِرعَالِمُ فَا** نُورُى داميرتى دعوتِ امشلامی)

شائع كوده مكت أن طيبة ١٢١ كاب كالعرب المراد

کام وہ لے لیجئے تم کوجوراضی کرے سے ٹھیک ہونام رضاتم پہکروڑوں درود

# نكاح كااسلامي تصور

تالیف عطائے مفتی اعظم ہند حضرت مولانا محمد شاکر نوری رضوی (امیر سنی دعوت اسلامی)

> نا نثر: **مکتبه طیبه** ۱۲۱ کامبیکراسٹریٹ ممبئ

## آئينه کتاب

| صفحه       | مضامین                                  | تمبرشار |
|------------|-----------------------------------------|---------|
| ۵          | پيش لفظ<br>*                            | 1       |
| 9          | احوال واقعي                             | ۲       |
| Ir         | نکاح کالغوی معنی                        | ٣       |
| Ir         | نکاح کا شرعی معنی                       | ۴       |
| ١٣         | نکاح کس عمر میں ہو؟                     | ۵       |
| 10         | مقاصدنکاح:قر آن کی روشنی میں            | ۲       |
| IA         | مقاصد نکاح:احا دیث کریمه کی روشنی میں   | ۷       |
| IA         | ادائے سُنَّت کی نیت سے نکاح کرے         | ٨       |
| 19         | نسل انسانی کی افزائش کی نیت سے نکاح کرے | 9       |
| 19         | گناہوں سے بچنے کی نیت ہو                | 1+      |
| ۲٠         | محبت کے لیے نکاح سب سے اچھا طریقہ       | 11      |
| ۲٠         | نکاح کے مزید فوائد:ایک نظر میں          | 11      |
| ۲۱         | نکاح کنعورتوں سے جائز نہیں              | ۱۳      |
| <b>7</b> ∠ | نکاح کس عورت سے جائز ہے؟                | ۱۳      |
| 79         | نكاح ايك بامقصد تعلق (فلسفهُ از دواج )  | 10      |

| ۳.         | نکاح میں اسلام وایمان کی اہمیت              | ۲۱         |
|------------|---------------------------------------------|------------|
| ۳۱         | زانیے ورتوں سے زکاح کرنے سے پر ہیز کیا جائے | 14         |
| mm         | تعددازواج كاحكم                             | IA         |
| ٣٣         | وليمهاور ضيافت كابيان                       | 19         |
| ٣2         | شادی کی چھرمی <u>ں</u>                      | <b>r</b> • |
| ٣2         | شادی میں ٹال مٹول                           | ۲۱         |
| ۳۸         | بلائے قرض                                   | ۲۲         |
| ۳٩         | ڈھول،تماشہ، گا نابجانا۔                     | ۲۳         |
| ۲۰۰        | <b>ો</b> છું મું                            | 44         |
| ۳۳         | فلمی ریکارڈ نگ                              | <b>r</b> ۵ |
| ٨٨         | آتش بازی                                    | ۲٦         |
| 27         | مہراوراس کےاحکام ومسائل                     | 12         |
| <b>۲</b> ۷ | مهر کی ادائیگی میں خوش د لی کا مظاہر ہ کریں | ۲۸         |
| 22         | مهرکی ادائیگی میں فراخ د لی چاہیئے          | <b>r</b> 9 |
| 64         | مهروا پس نهلو                               | ۳.         |
| ٢٩         | مہرمعاف کرنے کا اختیار عورت کو ہے           | ۳۱         |
| ۲9         | مہرمعاف کرنے پر مال شوہر کا ہوگا            | ٣٢         |

| ۴٩ | غير مدخوله كامهر                                  | ٣٣ |
|----|---------------------------------------------------|----|
| ۴۹ | مہر کے عدم تقرری پر پچھ دے کر رخصت کر و           | ٣٣ |
| ۵٠ | مہر کے ثبوت میں احادیث کریمہ                      | ra |
| ۵۲ | ازواج مطہرات کے مہر                               | ٣٦ |
| ۵۳ | حضور کی صاحبز ادیوں کے مہر                        | ٣2 |
| ۵٣ | از واج مطہرات اور بنات رسول کے مہر کا تفصیلی نقشہ | ٣٨ |

#### $^{\uparrow}$

## يبش لفظ

فاضل جليل حضرت علامه مفتى محمر توفيق احسن بركاتى مصباحى (استاذ جامعه غوثيه نجم العلوم مبئى)

بسم الله الرحمن الرحيم

#### نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد!

خالق کا کنات اللہ عزوجل نے انسانوں کی تمام شعبہ ہائے زندگی میں کامیابی وکامرانی کے واضح قانون اور روش آئین عطا فرمائے ، حیات انسان کے جملہ مسائل کے تصفیہ کے لیے انہیں کسی بھی اعتبار سے بے یارومددگاراور بے کس ولا چار نہ چھوڑا، خواہ ان کا تعلق ذاتی زندگی سے ہو یا خاندانی اور عائلی شعبہ سے ، ساجی ومعاشرتی جہات سے ان کا تعلق ہو یاوہ ملکی و بین الاقوامی امن و یگانت اور بھائی چارگی سے مر بوط ہول ، زندگی کے ہرزاویے وقانون بخشا، ہر جہت کو دستور عطافر مایا، ورنہ انسان افراتفری کا شکار ہوجاتا، لا قانونیت اور لا دینیت کا عفریت انسان کی روح حیات کو دیمک کی طرح چائے جاتا، وہ آوارگی اور ناکامی ونامرادی کے دل دل میں دھنتا چلا جاتا، خدائی قانون جو بھی اتر ااس کے اندر تمام انسانوں کی صلاح وفلاح اور بقائے باہمی کا عضر جاتا، خدائی قانون جو بھی اتر ااس کے اندر تمام انسانوں کی صلاح وفلاح اور بقائے باہمی کا عضر کارفر ما نظر آتا ہے، قر آن نے واضح اعلان فر مادیا: اللہ عزوجل اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں فرمات و مونایت سے مالا مال کر دینا اس کی صفت رحمٰن ورجم کی برکھا اتارتا ہے، بندوں کو اپنی رحمت وعنایت سے مالا مال کر دینا اس کی صفت رحمٰن ورجم کی خاصہ ہے۔

انسانوں کوزندگی کے ہرمیدان میں خدائی قانون کی ضرورت ہے،انسانوں کونفس کی غلامی ہے آزادی دلانے کے لیے شریعت اسلامی نے اپنا قانون'' قر آن عظیم اور احادیث رسول'' کی شکل میں پیش فرمایا، جن میں ایک انتہائی اہم اور خاندانی ومعاشرتی زندگی کا جزءِ لا ینفک ضابط'' نکاح وطلاق''ہے، نکاح رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی مبارک ومسعود سنت ہے، نکاح انسان کو باعزت بنا تا ہے، نکاح دلوں کوحیا کا نورعطا کرتا ہے، نکاح یاک دامنی اور تقدس کی سند دیتا ہے، نکاح انسانوں کو بدنگاہی سے بیاتا ہے، اس لیے سخت ضرورت ہے کہ اس قانون کا مطالعہ کیا جائے ،اس کے دیگر گوشوں کو ذہن نشیں کیا جائے ،اور شادی و نکاح کی بدنا می کا ذریعہ بننے والے اسباب علل کا پیتہ لگا کران کے سدباب کی کامیاب کوشش کی جائے ،امت مسلمہ کے ہرفرد کی مشتر کہ ذمہ داری ہے، شادی بیاہ کے نام پروبائی امراض کی طرح معاشرے کا ناسور بننے والے خلاف شریعت رسم ورواج نے ایک بیجان بر پا کردیا ہے، جہیز کے بے جا مطالبات ، طلاق کی کثرت،فضول خرجی اور ڈیریشن نے قوم مسلم کی عائلی اورخاندانی زندگی کوجہنم بنادیا ہے،اس لیے ضرورت ہےامت کے ہر شخص کو بیدار ہونے کی ،ایک مشحکم لائح ممل طے کرنے کی ،ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہم اپنی شناخت کھودینے کا گناہ کبیرہ کر بیٹھیں گے اور دنیا ہنتی ، ہمارا نداق اڑاتی ہماری تہذیب وتدن اورطر زمعا شرت پر پھبتیاں کسے گی اور ہم اس کا نشان بنتے رہیں گے۔

انہیں وجوہات کالحاظ کرتے ہوئے تحریک سی دعوت اسلامی کے روح روال حضرت مولانا حافظ وقاری محمد شاکر نوری رضوی دام ظلہ نے نکاح وطلاق سے متعلق بیرچار کتابیں مرتب کی ہیں اور مستند حوالوں سے ان کے مسائل شرعیہ پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔(۱) نکاح کا اسلامی تصور (۲) حقوق زوجین (۳) جہیز کی حقیقت (۵) طلاق وعدت کے احکام۔ مجھے ان کتا بول کے مشمولات کی تفصیل میں نہ جاکر قارئین اہل سنت سے ضروری گز ارش کرنی ہے کہ بیمسائل آپ کی زندگی کے لیے انتہائی اہم، بے حد حساس اور نازک ترین ہیں، کیا آپ کے دل میں ان کے مطالعہ اور اپنی میں انہیں رائج کر لینے کی تڑپ اب بھی پیدا نہ ہوگی، خدارا! اپنی دنیوی زندگی کو خالص اسلامی بنائیں اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہوں۔

سنی دعوت اسلامی کے بانی وسر براہ حضرت مولا نامجہ شاکر نوری دام ظلہ کی اس سے قبل ایک درجن کے قریب کتابیں منظر عام پرآ کر مقبولیت کے مراحل طے کر چکی ہے، کتابوں کی اشاعت وطباعت کے لیے ان کا اپنا ایک مکتبہ طیبہ' کے نام سے با قاعدہ فعال ہے، رضویات کے باب میں بھی اس نے کئی کتابیں شائع کی ہیں جن میں ''امام احمد رضا اور اہتمام نماز 'امام احمد رضا اور محمد کی کتابیں شائع کی ہیں جن میں ''امام احمد رضا اور اہتمام نماز 'امام احمد رضا اور محمد کی میں کتابیں شائع کے میں امام احمد رضا کے جلوبے'' قابل ذکر ہیں ، ان کے علاوہ برکا سے شریعت، گلدستهُ سیرت النبی ، ماہِ رمضان کیسے گزاریں؟ ،خواتین کے واقعات، خواتین کا عشق رسول ، (از:امیر سنی وعوت اسلامی ) مبارک راتیں (از:محقق مسائل جدیدہ) جشن بہاراں (از: پروفیسر مسعود احمد ) اسلام کے اصول (از:علامہ عبد العلیم میر شی کی نام گنائے جاسکتے ہیں ۔ امیر سنی دعوت اسلامی ، ڈاکٹر اقبال کے اس شعر ۔

یقیں محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

کی عملی تصویر ہیں، ہروقت نئے نئے منصوبے تیار کرنا، علما و حقین اہل سنت سے مشورہ لینا اور علمی تعاون کے بعد پورے منصوبے کو زمین پر اتار کر فلک پیا بنانے کا ہنر جانتے ہیں، اور رحمت خداوندی ان کی بھر پورد شکیری کرتی ہے، آپ ایک عمدہ صلح قوم، اسلام کے مبلغ اور جاندار خطیب، صاحب ذوق نعت گوشاعر، شگفته و شسته لب و لیجے کے مالک مولف ومصنف ہیں اور ہر لمحدا پی دین و مذہبی خدمات کا دائرہ وسیع سے وسیع ترکرنے کی جدوجہد میں گےرہتے ہیں، بقول شنم ادہ شعیب الا ولیاء علامہ عبدالقا در علوی دام ظلہ:

''موصوف اپنے گونا گوں خصائل حمیدہ کے سبب خواص علما ومشائخ کی نگاہ میں انتہائی قدر وعزت سے دیکھے جاتے ہیں، اصلاح عقائد واعمال کی عالمی تحریک بیانی وامیر وسر براہ کی حثیت سے ان کی مذہبی خد مات کا سلسلہ کی براعظم تک پھیلا ہوا ہے' اور مفتی محمد نظام الدین رضوی دام ظلہ کے بقول:

''مولا ناشا کرعلی نوری دام مجدہم مٰداق طبع کے لحاظ سے ایک اچھے بلغ اور خطیب ہیں''

صاحب كتاب كى ہرميدان ميں كامياني كراز كاافشاكرتے ہوئے رقم طراز مين:

''مولانا نے نُوری پیر (حضور مفتی اعظم ہند ) سے جواکتساب ٰنور کیا وہ قابل رشک ہے، کیوں کہ مرشد برحق کے فیضان نے انہیں سنت کاعامل بھی بنادیااور شریعت کامبلغ بھی''

واہ! کیا کہیے، سبحان اللہ! یہ بڑوں کی زبان وقلم سے نگلی ہوئی شگفتہ باتیں ہیں، ہم جیسے چھوٹوں کا اظہار خیال نہیں، بڑوں کی باتیں سند ہوا کرتی ہیں اور چھوٹوں کے تاثرات مبالغہ کے کھاتے میں ڈال دیئے جاتے ہیں، بہر حال یہ کتابیں اس لائق ہیں کہان کا پورے ذوق وشوق کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اوران میں پیش کئے گئے نکات ومسائل شرعیہ پڑمل کرنے کا جذبہ وینی این دلوں میں راشخ کرلیا جائے۔

الله عزوجل ان کتابول کومقبول عام کرےاورصاحب کتاب کی جملہ خدمات کوشرف قبول عطا فرمائے اور انہیں بیش از بیش دین وسنیت اور مسلک امام احمد رضا کے فروغ کی توفیق بخشے، آمین۔

> طالب و بھا محمد تو فیق احسن بر کاتی مصباحی عفی عنه ۱۹رشوال المکرّ م ۱۳۳۱ هشب ژخ شنبه

## احوال واقعى

بسم الله الرحمٰن الرحيم الصلواة والسلام عليك يا رسول الله عَلَيْكُ وعلى الك واصحابك يا حبيب الله عَلَيْكِ

قارئين كرام!

آپاچى طرح جانة بين كەاللەعزوجىلى كى دوبۇئ نعمتىن مىيى الىيى مىسىر موئىي كەان سے بۇى كوئى نعمتىن مىيى الله على دات، اگر يىغىبراعظىم صلى الله تعالى علىيە ئىلىم كى ذات، اگر يىغىبراعظىم صلى الله تعالى علىيە ئىلىم كاتشرىف لانانە مەتاتونە ئىمىن اسلام ملتا اور نەرخىن اور نەقر آن مقدى مىن رىپ تعالى غايدۇ ئىلىم كاتشرىف لانانە مىن الله ئىلىم ئ

یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ الرحمہ جب رب تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں تو بوں عرض کرتے ہیں کہ

> وہی رب ہے جس نے جھے کو ہمدتن کرم بنایا ہمیں بھیک ما نگنے کو تیرا آستاں بتایا

لیکن کم نصیبی بیہ ہے کہ آج اُمت مسلمہ پیغیبراعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام سے اپنے رشتے کو کمز ور کر چکی ہے، جس کی وجہ سے مادیت کا غلبہ اور مغربی تہذیب کاعشق جنون کی حد تک بڑھ چکا ہے، اس کی وجہ سے دارین کے نقصان سے مسلمان دوچار ہے، کاش! مسلمان کو بیمعلوم ہوتا کہ اسلام کتنی عظیم نعمت ہے کہ ہرنبی نے اپنی اولا دکواسی پر قائم رہنے کا عظم دیا خواہ وہ ابرا ہیم علیہ الصلو ق والسلام ہوں ، اور پیغیبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کوست کر بیہ نازل فرما کر ہمیں اسلام دے کراینی رضامندی کا اظہار فرمایا:

اَلْیُوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ نِعُمَتِیُ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسُلامَ دِیْنَا (ترجمہ) آج میں نے تبہارے لیے تبہارادین کامل کر دیا اور تم پراپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کودین پسند کیا۔ ( کنز الایمان )

ہمیں یہ یادر کھنا چاہیے کہ بحثیت مسلم ہمارے لیے قانون اسلام کی پابندی بے حدضروری ہے اور یہ پابندی صرف چندرسومات کی ادائیگی میں محدود نہیں بلکہ پیدائش سے لے کرموت تک پیش آنے ہرمسکلہ میں اسلام اور پیغیبراسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے جبیبا کہ اللہ عزوج ل قرآن مقدس میں ارشا وفر ما تاہے:

يْنَايُّهَا الَّذِينَ امَنُو الدُّخُلُوُ افِي السِّلُمِ كَآفَّةً (ترجمه): الايمان والو! اسلام مين بورك واخل مو

اس آیت کاشان نزول یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اوران کے اصحاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے، شنبہ یعنی شیچر کی تعظیم کرتے ،اس روز شکارسے پر ہیز لازم جانتے اوراونٹ کے دودھاور گوشت سے پر ہیز کرتے اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں ان کا کرنا ضروری نہیں اور توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے توان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی پر ممل بھی ہوتا ہے اس پر بیر آیت نازل ہوئی اور ارشاد فر مایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرویعن توریت کے احکام منسوخ ہوگئا اسان سے تمسک نہ کرو۔ (خزائن العرفان بحوالہ خازن)

آج ہم نے یہ ہمچھ لیا ہے کہ نماز، روزہ، حج وزکوۃ کے لیے ہی ہمیں اسلامی احکام درکار ہیں باقی پوری زندگی من مانی اور طبیعت کی غلامی میں گزارنا چاہیے اور بیصرف سوچ نہیں بلکہ عملی طور پرآج اس طرف امت مسلمہ گامزن ہے خواہ بیج کی ولادت کے بعد کی تقریب ہویا شادی بیاہ کی تقاریب یا در کھیں جب تک ہم اسلام اور پیغمبراسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے یابند نہ ہوں گے کامیاب نہیں ہوسکتے۔

ایک عرصہ سے بی خیال دامن گرتھا کہ امت مسلمہ کو اصلاتی اصول زندگی سے واقف کرایا جائے اور زندگی کو کمل طور پر اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ الحمد للہ! رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ وظفیل معاشرہ کی اصلاح سے متعلق ادارہ معارف اسلامی کی جانب سے چار رسالوں کا بیسیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے جس میں خاص طور پر نکاح کے مقاصد، نکاح میں غلط رسومات، میاں بیوی کے حقوق نیز چندالیے الفاظ جواز دواجی زندگی میں میاں بیوی ایک دوسر کو بولئے ہیں جس کی وجہ سے نکاح پر اثر پڑتا ہے، اس کی قدر معلومات فراہم کی گئی ہے، ظاہر ہی بات ہے کہ دعوتی دوروں کی مصروفیت نیز کم وجیش کا اداروں کی فرمہ دار بیوں میں سے وقت نکال کر کتاب ترتیب دینا بیامر نہایت ہی مشکل تھا لیکن اللہ جزائے خیر دے محب محترم مولانا مظہر حسین علیمی کو جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں لمحہ لمحہ میرا تعاون کیا اور یہ کتاب آپ تک پہنچانے میں جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں لمحہ لمحہ میرا تعاون کیا اور یہ کتاب آپ تک پہنچانے میں جم کامیاب ہوئے۔

گرارش: تحریک مطبوعات کوآپ قبول بھی فرمائیں اور اس کے فروغ کے سلسلہ میں اور اس کے فروغ کے سلسلہ میں اور اس کے فروغ کے سلسلہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور عوام تک پہنچا کر دین کو پھیلائیں۔ امید ہے کہ یہ جموعہ آپ کی معلومات کے ساتھ ساتھ آپ کی از دواجی زندگی کو پرسکون بنائے گا۔ اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یا در گھیں اور تحریک میں خروب کے ساتھ ساتھ آپ کی از دواجی زندگی کو پرسکون بنائے گا۔ اپنی نیک دعاؤں میں ضرور بادر گھیں اور تحریک دعوں اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع نیز قافلوں میں شریک ہوکر دین کے خادم بنیں۔ عرض: ہمیں اپنی کم علمی کا بھر پوراحساس ہے اس لیے اگر کوئی کمی کتاب میں نظر آئے تو ضرور مطلع کریں تا کہ دوسرے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کرسکیں۔

طالب دعا ومغفرت:

عبده المذنب فقير محمد شاكر نورى بروزيد ه۲۲ شوال ۱۳۳۱ ه

#### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسو له الكريم

خالق کا ئنات الله عز وجل ارشا دفر ما تاہے:

فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاَتَ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّ تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوُ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ الْأِلِكَ ادُنَى اللَّ تَعُولُوُ ا (سورهُ نَاء آیت: ۳) تعدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ الْأِلِكَ ادُنَى اللَّ تَعُولُوا اللَّهِ اللهِ اللهُ الل

تر جمہ: تو نکاح میں لا وُجوعورتیں تمہیں خوش آئیں دو دواورتین تین اور چار چار، پھر اگر ڈرو کہ دوییویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے توایک ہی کرویا کنیزیں جن کے تم مالک ہوییاس

سے زیادہ قریب ہے کہتم سے ظلم نہ ہو۔ (ترجمہ کنزالایمان)

نكاح كالغوى معنى:

جذب ہونا، ایک شی کا دوسری شی سے مل جانا۔

نكاح كاشرعي معنى:

نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جواس لیے مقرر کیا گیا ہو کہ مرد کوعورت سے جماع وغیرہ حلال ہوجائے۔(بہارشریعت)

نکاح کی مشروعیت کتاب وسُنَّت اوراجماع سے ثابت ہے۔

فرمان اللى ب: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاَتَ وَرُبِعْ ۚ فَانِ خِفْتُمُ اللَّ تَعُدِلُوا فَوَا حِدَةً اَوُ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ طَذَٰلِكَ اَدُنَى اَلَا تَعُولُوا ٥ صُرهُ نَاء آيت: ٣)

دوسرى جَكُه ارشاد بارى تعالى ہے: وَ أَنْكِحُوا الْآيَامٰي مِنكُمْ وَ الصَّالِحِيُنَ مِنُ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ (سورهُ ورآيت:٣٢) اور نکاح کردواپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔( کنز الایمان)

حديث پاك مين ارشاد معن الله معن الشَّبَابِ مَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَآءَ قَ فَلْيَتَزَ وَّ جُ (بخارى شريف:٥٠٢٥ مسلم شريف:٣٣٦٣)

اورنکاح کی مشروعیت پراہل اسلام کا اجماع ہے۔

اعتدال کی حالت میں لیعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہونہ عنین (نامرد) ہواور مہرو نفقہ پرقدرت بھی ہوتو نکاح سُنَّت موکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پراڑار ہنا گناہ ہے اورا گرحرام سے بچنایا اتباع سُنَّت و تعمیل حکم یا اولا دحاصل ہونا مقصود ہے تو تواب بھی پائے گا اورا گرمخض لذت یا قضائے شہوت منظور ہوتو تواب نہیں۔ (بہار شریعت بحوالہ درمخاروشای)

شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کر ہو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے اور مہر ونفقہ کی قدرت رکھتا ہوتو نکاح واجب ۔ یوں ہی جب کہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے روک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گاتو نکاح واجب ہے۔ (درمخاروشای)

یہ یقین ہوکہ نکاح نہ کرنے میں زناواقع ہوجائے گا توفرض ہے کہ نکاح کرے۔ (درختار) اگریہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان ونفقہ نہ دے سکے گایا جوضروری باتیں ہیں ان کو پورانہ کر سکے گاتو مکروہ ہے اور ان باتوں کا یقین ہوتو نکاح کرنا حرام مگر نکاح بہر حال ہوجائے گا۔ (بہار شریعت)

#### نکاح کس عمرمیں هو؟

حضرت ابوسعیداورا بن عباس رضی الله تعالی عنهم سے روایت ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کے کوئی اولا دہوتو اس کا اچھا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے پھر جب بالغ ہوجائے تو اس کا نکاح کر دے اور اگر اولا دبالغ ہوئی اور اس کا نکاح نہ کیا جس کی وجہ سے اس نے کوئی گناہ کر لیا تو باہے ہی پراس کا گناہ ہوگا۔ (مشکوۃ المصانی ۱۳۳۸)

حضرت عمراور حضرت الس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ توریت شریف میں یہ ضمون لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کی بیٹی بارہ سال کو پہو نچ گئی اور اس نے (موقع مناسب ہوتے ہوئے) اس کا نکاح نہ کیا پھر اس نے کوئی گناہ کرلیا تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا لیعنی باپ پر ۔ (رواہ البہتی فی شعب الایمان: ۳۱۳۹) ندکورہ بالا دونوں حدیثوں میں بہت قیمتی ضیحت سے فرمائی گئی کہتم میں سے سی کے یہاں اولا د ہوتو اس کا اچھانام رکھے۔ بچوں کا اچھانام رکھاماں باپ کی ایک اہم ذمے داری ہے۔

حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے روزتم اپنے ناموں اور اپنے بابوں کے ناموں سے پکارے جاؤگے۔لہذاتم اپنے نام اچھے رکھو۔ (ابوداؤ دشریف: ۴۹۵۰)

رُرانام حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوسخت نالسند تفاء حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى بين: إنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْإِسُمَ الْقَبِيْحَ". يعنى حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم بُرےنام كوبدل دياكرتے تھے۔ (ترمذى:٣٠٧٣)

دوسری نصیحت اولا دکوادب سکھانے کے بارے میں ہے۔ادب انسان کے لیے زینت ہے، پیندیدہ اعمال اور بلنداخلاق بیسب ادب کے ذیل میں آتے ہیں، فرائض کا اہتمام اور ممنوعات سے بچنا آ داب عبودیت میں سے ہے۔یوں ہی انسانوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا کہ انہیں تکلیف نہ ہویہ آ داب معاشرت میں سے ہے۔افسوں! آج کل کے والدین پر کہ خود بھی اور اپنے بچوں کوبھی یوروپ اور امریکہ جیسی بے حیا قوموں کے طرز زندگی کواپناتے اور سکھاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے تھکتے نہیں۔اللہ عزوجل ایسے افراد کو عقل سلیم عطافر مائے۔

تیسری نصیحت بیفر مائی گئی ہے کہ جب اولا دبالغ ہوجائے تواس کا نکاح کر دیا جائے۔ آج کل اس نصیحت سے بہت غفلت برتی جارہی ہے ،انگریزی پڑھانے اور بڑی بڑی ڈ گریاں حاصل کرانے کے شوق میں لوگوں نے اس نصیحت کوپس پشت ڈال رکھا ہے۔ مگر نکاح تا خیرسے ہونے پر جو برائیاں جنم لے رہی ہیں اس سے کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان انکار نہیں کرسکتا۔

حضرت عمراور حضرت انس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کردہ حدیث میں بیضیحت کی گئی ہے کہ جس کی لڑکی بارہ سال کو پہونچ گئی اوراس کا نکاح نہ کیا گیااوراس سے کوئی گناہ سرزد ہوگیا تواس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ بارہ سال کی عمر میں بچیاں عام طور پر بالغ ہوجاتی ہیں اس لیے اس عمر کا ذکر کیا گیا ہے۔

### نکاح کےمقاصد:قرآن کی روشنی میں

نکاح کرنا عبادت ہے بشرطیکہ نیت اچھی ہو ،رسول رحمت فخر انسانیت حضرت محمد مطفاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سُنَّت پڑمل کرنا مقصود ہو۔قرآن پاک کی آیات مقدسہ میں نکاح کے مقاصد کونہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس تعلق سے چند آیات ملاحظہ کریں۔

ارشادبارى تعالى ہے: وَ مِنُ اللِيسَةِ اَنُ خَلَقَ لَكُمُ مِّنَ اَنْفُسِكُمُ اَزُواجًا لِّتَسُكُنُوۤ اللَّهُ اَ وَجَعَلَ بَيُنَكُمُ مَّوَدَّةًوَّ رَحُمَةً اللَّهِ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوُنَ (سورهٔ روم: ٢١)

اوراس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آ رام پاؤ اور تمہارے آ پس میں محبت اور رحمت رکھی بیشک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ (ترجمہ کنزالایمان)

ضیاءالامت حضرت علامہ پیرمجر کرم شاہ از ہری قدس سرہ اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں:

''زندگی کی شاہ راہ بڑی کھن ہے، قدم قدم پررکاوٹیں ہیں، ہجوم مصائب ہے، غموں

کے اندھیرے ہیں، نا کا میوں کے چرکے اور مایوسیوں کی وحشتیں ہیں۔اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچا نو اور اس کی مخلوق پر بھی ایر رحمت بن کر برسو، قعر دریا میں تختہ بند بھی کردیا گیا ہے اور دامن ترمکن ہوشیار باش کا فر مان واجب الا ذعان بھی سنادیا گیا ہے۔۔۔ پیطولِ سفر بیانشیب و فر از

#### مسافرکہاں تک سنجلتارہے گا

لیکن اس کریم نے انسان کے شکستہ حوصلوں کو بلندر کھنے کے لئے ،اس کے ڈ گمگاتے قدموں کو ثبات بخشنے کے لئے ،آلام ومصائب سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیےاسی کی جنس سے بیوی کی صورت میں اسے ایک رفیق سفر بھی عطا کر دیا ۔جنسی یگانگت کے علاوہ دونوں کے دلوں کومحبت اور رحمت کے یا کیزہ اور پختہ تعلقات سے جوڑ دیا ہے۔ پیسنگت صرف ان دنوں تک محدودنہیں جب صحت وشاب کا آفتاب چیک رہاہو، جب حالات ساز گار ہوں اور بخت بیدار ہو بلکہ محبت و پیار اور شفقت وہم در دی کا بیر شتہ کسی صورت میں نہیں ٹو ٹا،غموں کے اندھیرے جیسے جیسے گہرے ہوتے جاتے ہیں،محبت کی پیٹمع زیادہ نورافشانی کرنے گئی ہے۔ جب حالات ناساز گار ہوں اس کی رفاقت میں مزید پختگی آ جاتی ہے۔ نیز ان کی تخلیق اس طرح کی گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ دونوں کی حسرتوں، آرزؤں،اُمنگوںاورخوشیوں کی تکمیل کارازایک دوسرے سے وابستہ رہنے میں ہے۔ خودسو چئے! اگر محبت کا چراغ زندگی کی اس کھٹن راہ کوروثن نہ کرتا اور رحمت کا جذبہ ایک دوسرے کی دست گیری نہ کرتا تواس سفر حیات کا انجام کتنا حسرت ناک ہوتا؟ تو ہزار جان قربان ہواس خالق کریم پرجس نے مرد کی جنس ہے عورت کو پیدا کیا اور پھرانہیں محبت اور رحت کے ر شتوں میں یوں پرودیا کہ علاحدگی کا تصورتک پریشان کردیتا ہے۔ (ضاءالقرآن جسم ۵۶۸) قرآن ياك ارشاد فرما تا به : هُ وَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنُ نَّفُس وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا • (سورة اعراف: ١٨٩) وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیااوراسی میں اس کا جوڑا بنایا کہاس سے چین یائے۔( کنزالا بمان)

قُر آن پاک میں ہے: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمُ مِّنُ تُرَابٍ ثُمَّ مِنُ نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَكُمُ الْوَوَهُ فَاطِر: آیت ۱۱)

اور اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے پھر پانی کی بوند سے پھر تمہیں کیا جوڑے جوڑے۔ ( کنزالا یمان )

فَاطِرُ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ طَجَعَلَ لَكُمْ مِّنُ اَنْفُسِكُمْ اَزُوَاجًا وَّ مِنَ الْآنُعَامِ اَزُوَاجًا • (سورهٔ شورئ، آیت:۱۱)

آ سانوں اور زمین کا بنانے والا تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نرومادہ چویائے۔(کنزالا بمان)

اور فرمان باری تعالی ہے: وَ خَلَقُنگُمُ أَزُ وَاجًا ﴿ (سورهُ نبا: آیت ۸) اور تهمیں جوڑے بنایا۔ (کنزالایمان)

مذکورہ بالا آیات کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ زوجیت قدرتِ الہیم کا شاہ کار ہے۔ خالق انسان رب تبارک و تعالی یہ پیند نہیں فرما تا کہ کوئی بے زوج رہے، تنہا رہے، اس لیے رب تعالی نے اول البشر سیدنا حضرت آ دم علی نبینا علیہ الصلا ق والسلام کو تنہا نہ رہنے دیا بلکہ ان کے بعد سب سے پہلے حضرت حواعلیہ السلام کو بیدا فرما یا اور جب انسان نے اس زمین پر قدم رکھا تو وہ دوقد م نہیں ، چار قدم تھا، تنہا نہیں ، زوج تھا اور جنت سے آنے والا انسان جب جنت میں جائے گا تو وہ ال بھی جوڑ اہی ہوگا۔ جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے:

إِنَّ اَصُحْبَ الْجَنَّةِ الْيَوُمَ فِي شُغُلٍ فَكِهُونَ ' هُمُ وَ اَزُوَاجُهُمُ فِي ظِلْلٍ عَلَى الْآرَ آئِكِ مُتَّكِنُونَ. (سورهُ لِينن آيت ٥٦،٥٥٥)

لعنی بے شک جنت والے آج دل کے بہلاؤوں میں چین کرتے ہیں وہ اوران کی

یبیاں سابوں میں ہیں بختوں پر تکیدلگائے ہوئے۔( کنزالایمان)

انسان تو انسان ہے اللہ رب العزت نے تمام اشیا کا جوڑا بنایا ہے۔جبیہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ مِنُ كُلِّ شَيْء خِلَقُنَا زَوُجَيُنِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونُنَ. (سوره ذاريات: آيت ٢٩) اور هم نے ہر چيز كے دوجوڑ بنائے كمتم دھيان كرو۔ (كنزالايمان)

اس آیت کی تفسیر میں صدر الا فاضل حضرت سیدعلامہ نعیم الدین مرادآ بادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

مثل آسان اور زمین اور سورخ اور چاندرات اور دن اور خشکی اور تری اور گرمی اور سردی اور جن وانس اور روشنی و تاریکی اور سردی اور جن وانس اور روشنی و تاریکی اور کفر وایمان اور سعادت و شقاوت اور حق و باطل اور نرو ماده - هر چیز کا جوڑا اس لیے بنایا گیا تا که انسان غور وفکر کرے اور سوچے که ان تمام جوڑوں کا پیدا کرنے والا فردِ واحد ہے، نہ اس کا نظیر ہے، نثر یک، نہ ضد، نہ ند وہی مستحق عبادت ہے۔ (خزائن العرفان)

### مقاصد نکاح:احادیث کریمه کی روشنی میں

پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نکاح اس لیے کرنا تا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سینت پرمل ہوجائے تو بہ عبادت ہے لیکن اگرخواہشات نفس کی پیمیل کے لیے نکاح کر بے تو نکاح تو بہر حال ہوجائے گا مگر تو اب سے محروم رہے گا۔اب وہ احادیث ملاحظہ فرما کیں جن میں اللہ عزوجل کے بیارے رسول مدنی تاجدار کونین کے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے مقاصد کو واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔

(۱)ادائے سُنَّت کی نیت سے نکاح کرے۔

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشا دفر ماتے ہیں:

مَنُ رَغِبَ عَنُ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي رُبخاري شريف: ٢٣٠٥ ٥٠ مسلم شريف: ٣٢٦٩)

#### جومیری سُدَّت سے اعراض کرے، وہ میرے طریقے پنہیں۔

اورا یک حدیث میں ہے: مَنُ اَحَبَّ فِطرتی فَلْیَسُتَنَّ بِسُنَّتِی وَإِنَّ مِنُ سَنَّتِی اَلَیِّکَا حُر کنزالعمال:۳۲۲۳)

جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے میری سُنَّت پڑمل کرنا چاہئے بے شک نکاح کرنا میری سُنَّت ہے۔

### (۲)نسل انسانی کی افزائش کی نیت سے نکاح کرے۔

حضرت ابوداؤد بروایت حضرت معقل بن بیارضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فر مایا: تَـزَوَّ جُوُا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَانِیِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ اللَّامَمَ مَـ محبت کرنے والی، نیچ پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو کیوں کہ میں تمہاری کثرت تعداد کے باعث (بروز قیامت) دوسری اُمتوں پرفخر کروں گا۔ (ابوداؤ دشریف:۲۰۵۲)
کے باعث (بروز قیامت) دوسری اُمتوں پرفخر کروں گا۔ (ابوداؤ دشریف:۲۰۵۲)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بي كدرسول الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فر مايا: يَا مَعُشَرَ الشَّبَابِ مَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَآءَةَ فَلْيَتَزَ وَّجُ عليه وسلم في ارشاد فر مايا: يَا مَعُشَرَ الشَّبَابِ مَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَآءَةَ فَلْيَتَزَ وَّجُ فَاللَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاحُصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنُ لَّمُ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَآءً.
ال جوانو! تم ميں سے جو گھر بسانے كى طاقت ركھتا ہووہ نكاح كرے كيونكه بينظركو جھكاتا ہے اور شرم گاہ كو محفوظ ركھتا ہے اور جواس كى طاقت ندر كھتا ہووہ روز سے كيوں كه اس سے خواہش نفس مرتى ہے۔ (مسلم شريف ٢٣٠٦٣)

ہرانسان کے اندرخواہشات نفسانی ودیعت کردی گئی ہے، اب انسان کے سامنے جنسی خواہشات کی بیمیل کے لیے منکوجہ بیوی کا ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر وہ گناہ کا

مرتکب ہوگا خدائے قہار و جبار کے غضب کا مستحق ہوگا لہٰذااستطاعت ہونے کی صورت میں نکاح کر لینا چاہئے تا کہ دنیاو آخرت کی رسوائی سے نچ سکے۔

### محبت کے لیے نکاح سب سے اچھا طریقہ

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکر م نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کَمُ تَوَ لِللَّمُ تَو لِللَّمَ اللَّهِ عَلَى مِثْلَ النِّبِكَاحِ" \_ یعنی محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کرکوئی چیزتم نے نہیں دیکھی ۔ (ابن اجہشریف: ۱۹۲۰) غور کیجے کہ نکاح سے پہلے تک دوایسے لوگ کہ ان میں کا ایک دوسر کے وجانتا ہی نہیں تھا، کس خاندان کا مرداور کس خاندان کی عورت ، ایک عربی دوسر انجمی ، ایک ایشیائی ،

دوسراافریقی ،جب شرعی نکاح ہوجا تا ہے توایک دوسرے پر نثار ہوتا ہے اور الفت ومحبت وہ رنگ لاتی ہے کہ زندگی بھرساتھ نہیں چھوٹتا۔ نکاح کے ذریعہ جوتعلق پیدا ہوتا ہے وہ کمحاتی اور وقتی نہیں بلکہ دائمی ہوتا ہے۔

### نکاح کے مزید فوائد: ایک نظر میں

نکاح کے بہت ہے فوائد ہیں یہاں کچھ کا ذکرا خصاراً کیاجا تاہے۔

- ا) نکاح سے نظروں کی حفاظت، یا کدامنی اور گنا ہوں سے بہت حد تک محفوظ ہوجا تا ہے۔
- ۲) نکاح کرنے سے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عظیم سُنَّت ادا ہوجاتی ہے۔
  - ٣) نیک اولا در نیاوآ خرت دونوں میں کام آئے گی۔
- ۴) نکاح کے ذریعہ جواولا دہوگی اس کی اچھی تربیت کر کے دین وملت کے استحکام کے لیے ان کا استعال کرسکتا ہے۔
- ۵)اولا د کی وجہ سے رسولِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس جھے پڑعمل کا موقع ماتا ہے جس کا تعلق اولا دہے ہے۔

۲) الله عز وجل اوراس کے پیارے رسول صلی الله علیه وسلم کے وہ احکام وفر مودات جن کا تعلق اولا دسے ہے اولا د کی وجہ سے ان احکام وفر مودات پڑیمل کا زرّ یں موقع ملتا ہے۔

انسان جب بوڑھا، لاغرو کمزور ہوجا تا ہے ایسے موقع پر اولا دسہار ابنتی ہے۔

۸) بچوں کی کفالت کی ذمے داری کے سبب انسان کے دل میں زیادہ سے زیادہ کمانے اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

9)اولا د کی وجہ سے انسان معاشرہ میں الگ تھلگ نہیں رہتا بلکہ اس کوعزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

١٠) اگراولا دصغر سنی میں فوت ہوجائے تو ماں باپ کی شفاعت کرے گی۔

۱۱) نیک ہوی انسان کی زندگی کے تمام معاملات میں رفیق ہوتی ہے،محرم راز ہوتی ہے،مونس وغم گسار ہوتی ہے۔

۱۲) ذہنی وجسمانی قرب جس قدرانسان کواپنی بیوی ہے ہوتا ہے کسی اور سے نہیں ہوتا۔ (شرح صحیح مسلم ملخصاً ،علامہ غلام رسول سعیدی)

### نكاح كن عورتول سے جائز نہيں

خالق كا تَنات رب تبارك وتعالى ارشا وفرما تا ب: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ا بَآؤُكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ طَالَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقُتًا وَسَآءَ سَبِيُلا.

اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرومگر جو ہوگز راوہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ۔ (سورۂ نساء،۲۲)

#### ایک دوسرےمقام پرارشادفر ما تاہے:

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَٰتُكُمُ وَبَنتُكُمُ وَاَخُوتُكُمُ وَعَمَّتُكُمُ وَحَمَّتُكُمُ وَخَلْتُكُمُ وَبَنتُ الْآخِ وَبَنتُ الْآخِتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّتِي َ اَرْضَعُنكُمُ وَاَخُوتُكُمُ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَٰتُ مُ الْتِي فِي حُجُوْرِكُمُ مِّنُ نِسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلتُمُ بِهِنَّ لَا وَأُمَّهَٰ فِي خُجُورِكُمُ مِّنُ نِسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلتُمُ بِهِنَّ لَا اللَّهُ اللَّهِ فَي حُجُورِكُمُ مِّنُ نِسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلتُمُ بِهِنَّ لَا اللَّهُ اللَّهِ فَي حُجُورِكُمُ مِّنُ نِسَآئِكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ ا

فَاِنُ لَّمُ تَكُونُوا دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ( وَحَلَّائِلُ اَبُنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنُ اَصُلَابِكُمُ لاَوَ اَنُ تَـجُـمَعُوا بَيُنَ الْاُخْتَيُنِ اِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ الَّا اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ٥

حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور عقیبی اور علائیں اور محتیبیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں اُن بی بیوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہوتو پھرا گرتم نے ان سے صحبت نہ کی ہوتو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں اور تمہاری نسلی بیٹوں کی پیٹیاں اور دو بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو ہوگز را بے شک اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔ (سورہ نما الله عَلَيْکُمُ عَلَيْکُ عَلَيْکُمُ عَلِيْکُمُ عَلَيْکُمُ عَلِ

أُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآء دَلِكُمُ أَنُ تَبُتَغُوا بِأَمُوَ الِكُمُ مُّحُصِنِيْنَ غَيْرَ مُسلْفِحِيْنَ. اور حرام ہیں شوہردار عورتیں مگر کا فروں کی عورتیں جوتہاری ملک میں آجا کیں یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر اور اُکے سواجور ہیں وہ تہہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کروقید

لاتے نہ یانی گراتے ۔ (سورۂ نساء:۲۴)

اورشرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہوجا کیں اور بیشک مسلمان لونڈی مشر کہ سے اچھی اگر چہ وہ تہمیں بھاتی ہواور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لا کیں اور بیشک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگر چہ وہ تہمیں بھا تا ہووہ

دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے اور اپنی آیتیں اوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ تھیجت مانیں۔ (ترجمہ کنزالا بمان)

محر مات وہ عور تیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے اور حرام ہونے کے چندا سباب ہیں۔ انہیں سببوں کی وجہ سے حرام ہونی والی عور توں کی نوقشمیں ہیں۔

پہلی قسم: میں وہ عورتیں ہیں جونسب کی وجہ سے حرام ہیں اور اس قسم میں سات عورتیں ہیں ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، جیتی، بھا نجی۔ مال سے مرادوہ عورت ہے جس کی اولاد میں ہیہ ہے واسطہ سے یا بلا واسطہ، لہذا دادی، نانی، پرنانی، چاہے کتنے ہی او پر کی ہوں سب حرام ہیں اور بیسب ماں میں داخل ہیں اس لیے کہ بیہ باپ یا ماں یا دادا، دادی، نانا، نانی، کی مائیں ہیں۔ بیٹی سے مراد وہ عورتیں ہیں جواس کی اولاد ہیں، لہذا بوتی، پر بوتی، نواسی نتی پرنواسی چاہے جی میں کتنے ہی پشتوں کا فاصلہ ہوسب حرام ہیں۔

مسکلہ: بہن چاہے حقیقی ہولیعنی ایک ماں باپ سے ہو یا سو تیلی کہ باپ دونوں کا ایک ہےاور مائیں دویا ماں ایک ہے باپ دوسب حرام ہیں۔

مسکلہ: باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی وغیر ہم اصول کی پھوپھیاں یا خالا کیں، اپنی پھوھپی اور خالہ کے حکم میں ہیں جا ہے بیٹگی ہوں یاسو تیلی، یوں ہی پھوپھی کی پھوپھی اور خالہ کی خالہ یعنی بیسب حرام ہیں۔

مسئلہ: بھینچی، بھانجی سے بھائی بہن کی اولا دمراد ہیں ان کی پوتیاں،نواسیاں بھی اسی شارگنتی میں ہیں بین لیعنی بیسب بھی حرام ہیں۔

مسکلہ: ۔زنا سے بیٹی، پوتی، بہن بھتجی، بھانجی بھی محرمات میں ہیں۔(ہدایہ وغیرہ) مسکلہ جس عورت سے اس کے شوہر نے لعان کیاا گرچہ اس کی لڑکی اپنی مال کی طرف منسوب ہوگی مگر پھر بھی اس شخص پروہ لڑکی حرام ہے (ردالمختار و بہار)

دوسری قسم: میں وہ عورتیں ہیں جورشة مصاہرت کی وجہ سے حرام ہیں اور وہ یہ ہیں

زوجه موطؤ ہ کی لڑ کیاں ، زوجہ کی ماں ، دادایاں ، نانیاں ، باپ ، دادا وغیر ہمااصول کی بیویاں ، بیٹے پوتے ،وغیر ہما فروع کی بیویاں۔

مسئلہ: ۔خلوت صحیحہ بھی وطی ہی کے حکم میں ہے یعنی اگر خلوت صحیحہ عورت کے ساتھ ہوگئی تواس کی لڑکی حرام ہوگئی جا ہے وطی نہ کی ہو( ردالمختار و بہار )

مسکہ:۔جسعورت سے نکاح کیا اور وطی نہ کی تھی کہ جدائی ہوگئی اس کی لڑکی اس پر حرام نہیں ۔(ردالمختار و بہار)

مسکلہ: ۔وطی حیا ہے حلال طور پر ہو یا حرام ،بہر حال حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔(ہندیپور دالمختار و بہار)

مسکلہ: ۔حرمت مصاہرت جس طرح وطی سے ہوتی ہے یوں ہی شہوت سے چھونے اور بوسہ لینے اور فرح داخل کی طرف نظر کرنے سے بھی ہوتی ہے جپاہے قصداً ہو یا بھول کریا غلطی سے یا مجبوراً بہر حال مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ (ہندیدو در مختار)

مسکہ:۔حرمت مصاہرت کے لیے شرط رہے کہ عورت مشتہا ۃ ہولیتی نوبرس سے کم عمر کی نہ ہواور رہے کہ زندہ ہو۔ تواگر نوبرس سے کم عمر کی لڑکی یا مردہ عورت کو شہوت سے چھوا تو حرمت ثابت نہ ہوگی۔( درمختار و بہار )

مسکلہ: کسی مرد نے ایک عورت سے نکاح کی اوراس مرد کے لڑکے نے اس عورت کی لڑکی سے نکاح کیا جولڑ کی دوسر سے شوہر سے ہے تو حرج نہیں۔ یوں ہی اگراس مرد کے لڑکے نے عورت کی ماں سے نکاح کیا جب بھی یہی حکم ہے۔ (ہندیدو بہار)

تیسری قسم: میں وہ عورتیں ہیں کہ جن میں سے ایک تو مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے اور ان میں کی دوایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتیں اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن عورتوں میں آپس میں ایسارشتہ ہو کہ اگر ایک کومرد فرض کر ہے تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہو (جیسے دو بہنیں کہ ایک کواگر مرد فرض کریں تو دوسری سے اس کا بھائی بہن کارشتہ ہو، یا

جیسے پھو پھی جھتجی کہ پھو پھی کومر دفرض کریں تو چپا جھتیج کارشتہ ہوا ور بھتجی کومر دفرض کریں تو پھو پھی جھتجی کہ پھو پھی کومر دفرض کریں تو پھو پھی جھتیج کارشتہ ہو۔ یا جیسے خالہ بھانجی کہا گر خالہ کومر دفرض کریں تو بھانجے کارشتہ ہوا یسی دوعور توں کو زکاح میں جمع نہیں کر سکتے بلکہ اگر طلاق دے دی ہوتو جب تک عدت نہ گزرے دوسری سے زکاح نہیں کر سکتا ۔ (بدایہ وغیرہ)

مسئلہ: ایک دوعورتیں جن میں اس قتم کا رشتہ ہو (جوابھی اوپر بیان کیا گیا) وہ نسب کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اگر دودھ کے بھی اس طرح کے رشتہ ہوں جب بھی دونوں کا جمع کرنا حرام ہے جیسے عورت اوراس کی رضاعی بہن یا رضاعی خالہ یا رضاعی پھو بھی۔ (ہندیہ وبہار) مسئلہ: دوعورتوں میں اگر ایسا رشتہ پایا جائے کہ ایک کومر دفرض کریں تو دوسری اس کے لیے حرام ہوا در دوسری کومر دفرض کریں تو دوموں سے جمع کرنے میں حرج نہیں۔ جیسے عورت اوراس کے شوہر کی لڑکی کہ اس لڑکی کومر دفرض کریں تو وہ عورت اس پرحرام ہوگی کہ اس کی سوتیلی ماں ہوئی اورا گرعورت کومر دفرض کریں تو لڑکی سے کوئی رشتہ بیدا نہ ہوگا۔ یوں ہی عورت اوراس کی بہو۔ (درمختار و بہار)

چوتھی قسم: میں وہ عور تیں ہیں جواپنی ملک میں ہونے کی وجہ سے حرام ہیں جیسے اپنی باندی چاہے ام ولدیا مکاتبہ یا مدبرہ ہی ہو، چاہے ساجھے کی ہو، مگر متاخرین کے نزدیک احتیاطاً نکاح کرلینا اچھا ہے کیکن اس پر ثمرات نکاح از قسم مہر وطلاق وغیرہ مرتب نہیں۔ (ہندیہ و بہار)

مسکہ:عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کرسکتی جا ہے تنہااسی کی ملک میں ہویا کوئی اور بھی اس میں شریکِ ہو۔ (ہندیہ و درمختار و بہار )

پانچویں قشم: میں وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح شرک کی وجہ سے حرام ہے۔ مسئلہ: مسلمان کا نکاح مجوسیہ (آگ پو جنے والا)، بت پرست (مورتی پو جنے والا)، آ فتاب پرست،ستارہ پرست عورت سے نہیں ہوسکتا بلکہ کتابیہ کے سواکسی کا فرہ عورت سے مسلمان کا زکاح نہیں ہوسکتا۔(فتح القدیر و بہار وغیرہ)

مسکلہ: یہودیہاورنصرانیہ سے مسلمان کا نکاح ہوسکتا ہے۔مگر جا ہے نہیں کہاس میں بہت سے مفاسد (خرابیوں) کا دروازہ کھلتا ہے۔ (مدابیہ عالمگیری)

مگریہ جائز ہونااس وقت تک ہے جب کہ اپنے اس ند ہپ یہودیت یا نصرانیت پر ہوں اور اگر صرف نام کے یہودی نصرانی ہوں اور حقیقتاً نیچری اور دہریہ مذہب رکھتی ہوں جیسے آج کل کے عموماً نصاریٰ کا کوئی مذہب ہی نہیں تو ان سے نکاح نہیں ہوسکتا، ندان کا ذبیحہ جائز،اور اب تو ان کے یہاں ذبیحہ ہوتا بھی نہیں۔ (بہار شریعت)

مسکلہ: مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سواکسی مذہب والے سے نہیں ہوسکتا۔(ہندیدوبہار)

مسكه: مرتد ومرتده كا نكاح كسى ينهيں ہوسكتا (خزانيه وبہاروغيره)

مسکہ: مردو عورت کا فرتھ دونوں مسلمان ہوئے تو وہی پہلا نکاح ( یعنی کفری حالت کا بیاہ ) باقی ہے نئے نکاح کی ضرورت نہیں اورا گرصرف مردمسلمان ہواتو عورت سے اسلام لانے کو کہا جائے گا اگر مسلمان ہوگئ تو وہ اس کی بیوی ہے اورا گر اسلام نہ لائی تو اب تفریق کردیں گے یوں ہی اگر عورت پہلے مسلمان ہوئی تو مرد سے اسلام لانے کو کہا جائے گا اگر تین حیض آنے سے پہلے مردمسلمان ہوگیا تو پہلا نکاح باقی ہے اورا گر اسلام قبول نہ کیا تو پھر اس کے بعد عورت جس سے جا ہے نکاح کرلے کوئی اسے روکنہیں سکتا۔ (ہداید و بہاروغیرہ) جھٹی قشم: میں وہ باندی ہے جس سے نکاح حرہ پر کیا جائے۔

مسکلہ: حرہ نکاح میں ہےاور باندی سے نکاح کیا تو یہ نکاح صحیح نہ ہوا۔ (ہندیہ و بہار) مسکلہ:: پہلے باندی سے نکاح کیا پھرآ زاد سے تو دونوں نکاح صحیح ہوگئے۔ (ہندیہ دالخار د بہار) ساتویں قسم: میں وہ عورتیں ہیں جواس وجہ سے حرام ہیں کہان سے غیر کاحق متعلق ہے۔ مسکلہ: دوسرے کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا بلکہ اگر دوسرے کی عدت میں ہوجب بھی نہیں ہوسکتا جاہے عدت طلاق کی ہو یا عدت موت کی یا شبہ نکاح یا نکاح فاسد میں دخول کی وجہ سے۔ (فتح القدیر و مدایہ وغیرہ)

مسکہ: جس عورت کوزنا کا حمل ہے اس سے نکاح ہوسکتا ہے پھراگراسی کا وہ حمل ہے تو وطی
بھی کرسکتا ہے اوراگر دوسرے کا ہے تو جب تک بچہ نہ پیدا ہولے وطی جائز نہیں۔(در مخار دبار)
مسکہ: جس عورت کا حمل ثابت النسب ہے اس سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ (ہند یو بہار)
آ ٹھویں قسم: میں وہ عورتیں ہیں جو مقرر گنتی سے زائد ہونے کی وجہ سے حرام ہیں۔
مسکہ: آزاد مرد کو ایک وقت میں چارعورتوں سے اور غلام کو دو سے زیادہ سے نکاح
کرنے کی اجازت نہیں۔ اور آزاد مرد کو کنیز، باندی کا اختیار ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں۔
(در مختار و بہار)

مسکلہ: متعہ حرام ہے۔ یوں ہی اگر کسی خاص وقت تک کے لیے نکاح کیا تو یہ نکاح بھی نہ ہوااگر چہ دوسو برس کے لیے۔( درمختار و بہار )

نویں قشم: میں وہ عورتیں ہیں جودودھ کے رشتہ کی وجہ سے حرام ہیں۔( قانون شریعت )

### نکاح کسعورت سے جائز ہے؟

ارشاد باری تعالی ہے: وَ أُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَ رَآء َ ذَلِكُمُ. (النساء آیت:۲۴) ترجمہ: اوران کے سواجور ہیں وہ تہہیں حلال ہیں۔ ( کنز الایمان)

آیت کریمه کا مطلب میہ کہ حُرِّ مَتُ عَلَیْکُمُ اُمُّھاتُکُمُ وَبَنتُکُمُ اللیٰ آخر الآیة میں جن ورتوں سے نکاح حرام کیا گیاہے ان کے علاوہ ورتوں سے نکاح جائز ہے۔

دوسری جگه ارشاد باری تعالی ہے: وَمَنُ لَّمُ يَسْتَطِعُ مِنُكُمُ طَولًا أَنُ يَّنُكِحَ الْمُؤْمِنَاتِ (النَّاءَ تَتَ: ٢٥) الْمُحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنُ مَّا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ مِّنُ فَتَيَتِٰكُمُ الْمُؤُمِنَاتِ (النَّاءَ تَتَ: ٢٥) ترجمہ: اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے ثکاح میں آزاد عورتیں ایمان

والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جوتمہارے ہاتھ کی ملک ہیں ایمان والی کنیزیں۔ (ترجمہ کنزالا یمان)

اس آیت کا مطلب میہ ہے کہ جو شخص حرہ مومنہ (آزادایمان والی عورت) سے نکاح کی مقدرت ووسعت ندر کھتا ہووہ ایمان دار کنیز سے نکاح کرے، یہ بات عار کی نہیں ہے۔ مسلہ: جو شخص کُرَّ ہ سے نکاح کی وُسعت رکھتا ہواس کو بھی مسلمان باندی سے نکاح کرنا جائز ہے یہ مسئلہ اس آیت میں تو نہیں ہے مگراو پر کی آیت و اُحِلَّ لَکُمُ مَّاوَرَ آءَ ذٰلِکُمُ سے ثابت ہے۔

مسکلہ: ایسے ہی کتابیہ باندی سے بھی نکاح جائز ہے اور مومنہ کے ساتھ افضل ومستحب ہے جیسا کہ اس آیت سے ثابت ہوا۔ (خزائن العرفان)

قرآن پاك من ہے: وَالْمُحُصَنَّ مِنَ الْمُؤُمِنَّ وَالْمُحُصَنَّ مِنَ الْمُؤُمِنَّ وَالْمُحُصَنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِكُمُ إِذَآ اتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِي آخُدَانٍ ﴿ وَمَنَ يَّكُفُرُ بِالْإِيُمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴿ وَهُو فِي اللَّاخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيُن ٥ (سورة ما كده: ٥)

ترجمہ: اور پارساعورتیں مسلمان اور پارساعورتیں ان میں سے جن کوتم سے پہلے کتاب ملی جب تم انہیں ان کے مہر دوقید میں لاتے ہوئے، نہ مستی ذکالتے اور نہ آشنا بناتے اور جومسلمان سے کافر ہوااس کا کیا دھرا سب اکارت گیا اور وہ آخرت میں زیاں کارہے۔(کنزالایمان)

ضیاءالامت حضرت علامہ پیرکرم شاہ از ہری قدس سرہ اس آیت کے تحت رقم طراز ہیں:
بعض علما کے نز دیک صرف ان کتابی عور توں سے شادی کی اجازت ہے جومملکت
اسلامیہ کی رعایا ہوں۔ دار الحرب میں رہنے والی کتابی عور توں سے اجازت نہیں۔ احناف
کے نز دیک حرام تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہے۔ لیکن بعض علمانے ہرکتابی عورت سے زکاح کی

اجازت دی خواہ وہ مملکت اسلامیہ کی رعایا ہویا دارالحرب کی باشندہ ہو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قرآن نے جو حلال فرمایا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ تسی عورت کا صرف یہودی یا نصرانی ہونااس کی حرمت کا باعث نہیں ، کیکن اگراس کی وجہ سے اور خرابیاں رویذ ریہوتی ہوں تو پھر حرمت لغیرہ ثابت ہوجائے گی۔ (تفسر ضیاء القرآن جا، ص۲۲۳)

حضورصدرالشر بعيملامه مفتى امجدعلى اعظمى قدس سرة تحريرفر ماتے ہيں:

مسکد: یہود بیاور نصرانیہ سے مسلمان کا نکاح ہوسکتا ہے گر چاہئے نہیں کہ اس میں بہت سے مفاسد کا دروازہ کھلتا ہے۔ (عالمگیری وغیرہ) گریہ جوازاسی وقت تک ہے جب کہ اپنے اسی فد جب یہود بیت یا نصرانیت پر ہوں اور اگر صرف نام کی یہودی، نصرانی ہوں اور هنی قد بہت بی نہیں حقیقہ نیچری اور دہریہ فد جب رکھتی ہوں جیسے آج کل کے عموماً نصاری کا کوئی فد جب ہی نہیں ہے تو ان سے نکاح نہیں ہوسکتا نہ ان کا ذبیحہ جائز بلکہ ان کے یہاں تو ذبیحہ ہوتا ہی نہیں۔ (بہار شریعت ج رے بصرا کا)

#### نكاح ايك بامقصد تعلق فلسفة ازدواج

فرمان الهي ہے:

نِسَآؤُكُمُ حَرُّتُ لَّكُمُ صَ فَاتُوا حَرُثَكُمُ آنَى شِئْتُمُ فَ وَقَدِّمُوا لِآنُفُسِكُمُ طُوَ اللَّهَ وَاعْلَمُوۤ النَّكُمُ مُّلُقُوهُ طُوبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيُنَ. (البقره آیت:۲۲۳)

ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہارے لیے تھیتیاں ہیں تو آؤاپنی تھیتیوں میں جس طرح چا ہواورا پنے بھلے کا کام پہلے کرواور اللہ سے ڈرتے رہواور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے اورا محبوب، بشارت دوایمان والوں کو۔ (ترجمہ کنزالایمان)

اس آیت کریمہ میں اسلامی از دواج کا سارا فلسفہ سمیٹ کر ان دولفظوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ شادی کا مقصد صرف لذت طبی نہیں بلکہ حصول اولا د ہے۔ اس لیے اپنے لیے ایسی بیوی منتخب کروجو نیک اور پا کباز ہو کیوں کہ اگر ردی زمین میں تخم ریزی کرو گے تواجھی

کھیتی کی تو قع عبث ہے نیز جس طرح کسان کی ظاہری خوشحالی بلکہ بقا کا انحصاراس کے کھیت کی حفاظت ونگہداشت اور خدمت پر ہے اور اس کے لیے دلی وابستگی ضروری ہے، اسی طرح تمہار اتعلق اپنی رفیقہ حیات ہے دلی وابستگی کا ہونا چاہئے۔

(آیت کریمه میں) آئی بمعنی کیف ہے۔ یعنی مقاربت (ہم بستری) کی کوئی ایک ہیئے۔ متعین نہیں بلکہ جیسے تہ ہیں پہند ہو۔ صرف ایک شرط کوظر ہے کہ تخم ریزی وہاں ہو جوجگہ اس کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ آیت کے ان الفاظ سے دو غلط کاریوں کارد کر دیا گیا ہے۔ یہود نے مقاربت کے لیے صرف ایک شکل مخصوص کررگھی تھی۔ فرمایا: کسی خاص ہیئت کی یہود نے مقاربت کے لیے صرف ایک شکل مخصوص کررگھی تھی۔ فرمایا: کسی خاص ہیئت کی یابندی کی ضرورت نہیں بلکہ جیسے تہ ہیں پہند ہو۔ اور بعض گند ہے مذاق لوگ عورتوں کے ساتھ لواطت کیا کرتے تھے اس سے منع فرمایا کہ وہ تخم ریزی کی جگہ نہیں۔ اس سے شادی کا مقصد بھی فوت ہوجا تا ہے اورعورت کے طبعی حقوق بھی پا مال ہوتے ہیں۔

وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمُ وَ اتَّقُوا اللَّه كَتَحْت فرمات بين.

بڑاجامع فقرہ ہے اور بڑے وسیع مفہوم پردلالت کرتا ہے۔ یعنی ان لذتوں میں ہی نہ کھوجا وَ بلکہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے نیک اعمال کا توشہ جمع کرتے رہو۔ نیزشادی سے اولاد طلب کروتا کہ اس کی وجہ سے تمہارا نام باقی رہے اور ان کے اعمال صالحہ سے تمہار ہم مرجانے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ اگر تم لذت طلی میں رہی عمر برباد کر کے دنیا سے چل دیئے تو تمہارا نام تک مٹ جائے گا اور اگر اولا دہوئی اور اس کی تم نے سے تربیت نہی ، ان کے اخلاق اور سیرت کو اسلامی سانچے میں نہ ڈھالا ، وہ جاہل ، برگل ، بدکار بن گئے تو تمہیں یا دتو کیا جائے گا لیکن ایسی برائی کے ساتھ کہ اس سے تمہیں اگر یا دنہ کیا جاتا تو ہزار بار بہتر تھا۔ نیز نیک اولا دکی خواہش ہے تو پہلے ایسی نیک بیوی تلاش کرو جو نیک اور سعادت مند بچوں کی ماں بن سکے۔ یہ سارے مطالب (قدمو الانفسکم ) میں بیان فرماد سے گئے ہیں۔ (ضیاء القرآن جا، سے ۱۵۲۱۵ ا

### نكاح ميں اسلام وايمان كى اہميت

اللهرب العزت ارشاد فرما تا به: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشُوكِةِ حَتَّى يُؤُمِنَ الْمُشُوكِةِ حَتَّى يُؤُمِنَ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشُوكِةِ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشُوكِينَ حَتَّى يُؤُمِنَ مُّشُوكِ وَ لَوْ اَعْجَبَكُمُ اللهَ اللهُ عُونَ الله يُؤُمِنُ خَيْرٌ مِّنُ مُّشُوكٍ وَ لَوْ اَعْجَبَكُمُ اللهِ اَلْمَعُونَ اللهِ يَلْمُعُونَ اللهِ النَّارِ وَ وَالله اللهُ يَلْمُ عُونَ اللهِ اللهَ عَلْمُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: اورشرک والی عورتوں سے نکاح نہ کروجب تک مسلمان نہ ہوجا ئیں اور بے شک مسلمان اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کروجب تک مسلمان اور کے نکاح میں نہ دو شک مسلمان اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگر چہ وہ تہہیں بھا تا ہووہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے اور اپنی آئیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں ۔ (ترجمہ کنز الایمان)

اس آیت کریمہ کے ذریعہ فرزندان اسلام کو عکم دیا گیا ہے کہ وہ کا فرومشر کہ عورتوں سے شادی بیاہ نہ کریں اگر چہوہ حسن و جمال کا پیکر ہوں ،اس لیے کہ ان کے اندر کفروشرک کا جوعیب موجود ہے وہ نہایت بھیا نک عیب ہے۔اور تجربات ومشاہدات بتاتے ہیں کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔

### صحبت طالح تراصالح كند صحبت طالع تراطالع كند

ظاہر ہے کہ مرد خدائے وحدہ لاشریک کا مانے والا ہواور عورت ہزاروں دیوتاؤں کے سامنے سر جھکانے والی ہوتو عقائد ونظریات کے اس اختلاف کی وجہ سے دونوں کے درمیان نااتفاقی اوراختلاف کا ہونا فطری بات ہے۔اسی اختلاف کے باعث ان کے رشتہ از دواج میں یائے داری نہ ہوگی بلکہ پرشتہ جلد ہی ٹوٹ جائے گا۔

### زانیہ ورتوں سے نکاح کرنے سے یر ہیز کیا جائے

ارشاد باری تعالی ہے: اَلزَّ انِی لَا یَنْکِحُ اِلَّا ذَانِیَةً اَوْ مُشُوِکَةً وَ الزَّ انِیَة لَا یَنْکِحُ الَّا ذَانِیَةً اَوْ مُشُوکَ وَ الزَّ انِیَة لَا یَنْکِحُهَ آلِلَّا ذَانِ اَوْ مُشُوکٌ وَحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الْمُؤُمِنِیْنَ (النورآیت: ۳) ترجمہ: بدکارمرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مردیا مشرک اور بیکام ایمان والوں پر حرام ہے۔ (ترجمہ کنزالایمان) حضرت صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مرادآبادی علیہ الرحمة والرضوان اس آیت حضرت صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مرادآبادی علیہ الرحمة والرضوان اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

''ابتدائے اسلام میں زانیے سے نکاح حرام تھا بعد میں آیت: و انکحوا الایا میٰ منکم سے منسوخ ہوگیا۔ (خزائن العرفان)

ضیاءالامت حضرت علامہ پیرمحد کرم شاہ از ہری قدس سرہ مٰدکورہ بالا آیت کا شان نزول ذکر کرنے کے بعد تحریفر ماتے ہیں:

اس شان نزول سے معلوم ہوا کہ زانیہ سے مراد پیشہ ورعورت ہے، کوئی غیرت مند انسان الیی عورت کواپنے نکاح میں لینے کو تیار نہیں ہوتا اور زانی سے مراد بھی وہی مرد ہے جو اس فعل کے ارتکاب میں شہرت رکھتا ہواور شرم وحیا کی چا دراس نے اتار کر پھینک دی ہو۔ ایشے خص کو بھی کوئی مومن عورت اپنا خاوند بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔

چندسطرول کے بعدعلامہ پانی پتی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

آیت کا معنی یہ ہے کہ زانی اپنے فتق و فجور کے باعث صالحہ عورت سے نکاح کرنے کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیک مرد بھی زانیہ سے نکاح کرنا پیند نہیں کرتا۔ کیوں کہ طبیعتوں کی مناسبت باہمی الفت ومحبت کی علت ہے جہاں طبیعتوں میں تضاد ہوگا وہاں باہمی الفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس صورت میں نفی اپنے حقیقی معنی رمحمول ہوگی۔ (ضیاء القرآن جسم ۲۹۲٬۲۹۱)

بدکار پیشہ عورت سے نکاح اس کے توبہ کرنے سے پہلے جائز نہیں، اسی طرح جومرد اس قماش کا ہواس کی اصلاح احوال سے پہلے کسی عفیفہ کواس کے رشتۂ نکاح میں باندھ دینا سراسرظلم و بے انصافی ہے۔ (ایضا)

#### تعدد ازواج کا حکم

ارشاد خداوندى ب: وَ إِنُ خِفْتُمُ الَّا تُقُسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثُنى وَثُلاَتَ وَرُبِع ۚ فَإِنُ خِفْتُمُ الَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمُ ﴿ ذَٰلِكَ اَدُنَى الَّا تَعُولُوا ٥ (النساء آيت: ٣)

ترجمہ:اورا گرتمہیں اندیشہ ہو کہ پیتم لڑ کیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دودواور تین تین اور چار چار پھرا گرڈرو کہ دوبیبیوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرویا کنیزیں جن کے تم مالک ہو بیاس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ ( کنز الایمان)

اسلام کے ناقدین خصوصاً اہل مغرب نے تعدداز واج کے مسئلہ پر ہڑی لے دے کی ہے اور وہ مسلمان بھی اس کے متعلق بہت پریشان رہتے ہیں جن کے نزد یک خیر وشرا ورحسن وقع کا صرف وہی معیار قابل قبول ہے جوان کے ذہنی مربیوں نے مقرر کررکھا ہے۔اس لیے اس کے متعلق اختصار ولمحوظ رکھتے ہوئے چند تھا کتی پیش کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

ا) یو تم نہیں کہ جس کی پابندی پیروان اسلام پرلاز می ہوبلکہ پیدایک رخصت ہے۔ بیرون کا میں میں میں اسلام کی ایک ایک میں ایک ایک رخصت ہے۔

۲) رخصت بھی بےقیدونٹر طنہیں بلکہ پخت قیود سے مقیداور شکین شرائط سے مشروط۔

۳)طب جدید وقدیم اس پر متفق ہے کہ مرد کی طبعی کیفیت عورت کی طبعی کیفیت سے حدا گانہ ہے۔

م ردمیں جنسی رغبت عورت سے کہیں زیادہ ہے جس کی ظاہر وجہ یہ ہے کہ جنسی عمل کے بعد عورت کو مدت دراز تک مختلف نازک سے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔استقرار

حمل، وضع حمل، رضاعت اور نتھے بچے کی تربیت بیسارے مرحلے اسے یوں مشغول رکھتے ہیں کہاس میں کوئی طلب کم ہی رونما ہوتی ہے لیکن مردان تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے۔

۵) اکثر ممالک میں عورت کی شرح پیدائش مردوں سے زیادہ ہے۔اس کے علاوہ جنگ آ ز ما قوموں کے مرد ہی ہزاروں لا کھوں کی تعداد میں جنگ کے شعلوں کی نذر ہوتے ہیں۔اس لیےعورتوں کی تعداد میں مزیداضا فہ ہوجا تاہے

۲) تاریخ انسانی جب سے مرتب کی گئی ہے اس کے ہراس قانونی نظام میں جس میں تعدد از واج قانوناً ممنوع ہے ، زنا کی کھلی اجازت ہے اور یہ فعل شنیح اپنی ان گنت خرابیوں کے باوجود جرم ہی تصورنہیں کیاجا تا۔

2) کیا ہوی اوراس کے بچوں کے لیے اس کے خاوند کی دوسری ہوی قابل برداشت ہے یااس کی داشتہ؟ ذہنی، روحانی، مادی اور جسمانی صحت کے جملہ پہلوؤں پرغور فرمایئے۔

۸) کیا کسی باحمیت و باغیرت عورت کے لیے بیمناسب ہے کہ وہ گھر کی مالکہ بن کے رہے، اس کا خاونداس کے آرام کا ذمہ دار، اس کی ناموس کا محافظ ہو۔ اس کی اولا د جائز اولا د متصور ہواور سوسائٹ میں اسے باعزت مقام حاصل ہویا ایسی عورت بن کررہے جس کا حسن و شاب ہوسناک نگا ہوں کا تھلونا بنارہے کین نہکوئی اس کی اولا د کا باپ بننا گوارا کرے اور نہکوئی دوسری ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو۔

9) کیا یورپ اور امریکہ اپنی تمام سائنسی ترقی کے باو جود حرامی بچوں اور کنواری ماؤں کی تعداد میں ہوش رُبا اضافہ کے باعث پریشان نہیں۔ (یواین او کی رپورٹ کے مطابق بعض یورپین ممالک میں ناجائز ولا دتوں کا اوسط ساٹھ فیصدی تک پہنچ گیا ہے۔ اور برملا کہنے لگے ہیں کہ قرآن کے قانون پڑمل کئے بغیراب کوئی چارہ کارنہیں۔ (ضیاء القرآن جے اول سے ۱۳۱۸ سے)

#### وليمهاور ضيافت كابيان

صیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرزردی کا اثر دیکھا (یعنی خلوق کا رنگ ان کے بدن پاس خلوق کا رنگ ان کے بدن یا گیڑوں پرلگا ہواد یکھا) فرمایا یہ کیا ہے (یعنی مرد کے بدن پراس رنگ کو نہ ہونا چاہئے یہ کیوں کرلگا) عرض کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے (اس کے بدن سے یہزردی چھوٹ کرلگ گئی) فرمایا: اللہ تمہارے لیے مبارک کرے تم ولیمہ کروا گرچہ ایک بکری سے یا ایک ہی بکری سے ۔ (بخاری شریف: ۱۳۸۲ رسلم شریف: ۳۵۵۲)

بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کی کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے جتنا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کے نکاح پر ولیمہ کیا ایساولیمہ از واج مطہرات میں سے سی کانہیں کیا ، ایک بکری سے ولیمہ کیا۔ (بخاری شریف:۵۱۸۸)

یعنی تمام ولیموں میں یہ بہت بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت یکا تھا۔

صیح بخاری شریف کی دوسری روایت انہیں ہے ہے کہ حضرت زینت بنت جحش رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے زفاف کے بعد جو ولیمہ کیا تھالوگوں کو پیٹ بھرروٹی گوشت کھلایا تھا۔

(بخاری شریف:۴۷۹۴)

صیحے بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں خیبر سے واپسی میں خیبر وہدینہ کے مابین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زفاف کی وجہ سے تین راتوں تک حضور نے قیام فرمایا میں مسلمانوں کوولیمہ کی دعوت میں بلالایا ولیمہ میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی حضور نے تھم دیا دستر خوان بچھاد سے گئے، اس پر تھجوریں اور پنیر اور تھی ڈال دیا گیا۔ (بخاری شریف:۳۲۱۳)

امام تر مذی (۱۱۱۸) وابودا ؤد (۳۷۴۷) وابن ماجه (۱۹۸۴) کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کے ولیمہ میں ستوا ور کھجورین تھیں۔ کاح کااسلامی نصور \_\_\_\_\_\_کاح

صیحے بخاری ومسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی شخص کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تواسے آنا جا ہے ۔
( بخاری شریف: ۵۱۷۳)

#### مسائل فقهيه

صدرالشر بعد بدرالطريقة حضرت علامه المجرعلى قدس سرة تحريفر ماتے ہيں:

دعوت ولیمدست احباب عزیز واقار اور محلّه کے اور است احباب عزیز واقار اور محلّه کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے اور اس کے لیے جانور ذرج کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے۔ اور جولوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہئے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔ ولیمہ میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سُدَّت ہے یا واجب؟ علما کے دونوں قول ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سُدَّت مو کدہ ہے۔ ولیمہ کے سواد وسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے۔ اور بیشخص اگر روزہ دار نہ ہوتو کھانا افضل ہے کہ ایپ مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے۔ اور روزہ دار ہوجب بھی جائے اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرے۔ اور ولیمہ کے سواد وسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہوتو کھائے ورنہ اس کے لیے دعا کرے۔ اور ولیمہ کے سواد وسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہوتو کھائے ورنہ اس کے لیے دعا کرے۔ اور والیمہ کے سواد وسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہوتو کھائے ورنہ اس کے لیے دعا کرے۔ (عالمگیری)

مسکلہ: دعوت ولیمہ کا بیتکم جو بیان کیا گیا ہے اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصودادائے سُدَّت ہواورا گرمقصود تفاخر ہویا بی کہ میری واہ واہ ہوگی جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے خصوصاً اہل علم کوایسی جگہ نہ جانا جائے۔(رداختار)

مسکلہ: دعوت میں جانااس وقت سُنَّت ہے جب معلوم ہو کہ وہاں گانا بجانالہو ولعب نہیں ہے اور اگر معلوم ہے کہ بیخرافات وہاں ہیں تو نہ جائے۔ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں لغویات ہیں اگر وہیں بیہ چیزیں ہوں تو واپس آئے۔اور اگر مکان کے دوسرے جھے میں ہیں جس جگہ کھانا کھلا یا جاتا ہے وہاں نہیں ہے تو وہاں بیٹھ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ پھراگر سے بیشخص ان لوگوں کوروک سکتا ہے تو روک دے اوراگراس کی قدرت اسے نہ ہوتو صبر کرے۔

یہاس صورت میں ہے کہ بیٹخص مذہبی پیشوا نہ ہو۔ اوراگر مقتد کی و پیشوا ہو مثلاً علما ومشائخ بیاگر نہروک سکتے ہوں تو وہاں سے چلے آئیں نہ وہاں بیٹھیں نہ کھانا کھائیں اور پہلے ہی سے بیہ معلوم ہو کہ وہاں بیچیزیں ہیں تو مقتد کی ہویا نہ ہوکسی کو جانا جائز نہیں اگر چہ خاص ھے کہ مکان میں بہروس کے بین نہوں بلکہ دوسرے جھے میں ہوں۔ (ہدا بیدودرمختار)

مسکلہ: اگر وہاں اہوولعب ہواور بیخض جانتا ہے کہ میرے جانے سے یہ چیزیں بند ہوجا ئیں گی تو اس کو اس نیت سے جانا چاہئے کہ اس کے جانے سے مکرات شرعیہ روک دیئے جائیں گی تو اس کو اس نیت ہوگی اورایسے دیئے جائیں گے۔ اورا گرمعلوم ہے کہ وہاں نہ جانے سے ان لوگوں کونصیحت ہوگی اورایسے موقع پر پیر کتیں نہ کریں گے کیوں کہ وہ لوگ اس کی شرکت کو ضروری جانتے ہیں اور جب یہ معلوم ہوگا کہ اگر شادیوں اور تقریبوں میں بیہ چیزیں ہوں گی تو وہ تخص شریک نہ ہوگا تو اس پر لازم ہے کہ وہاں نہ جائے تا کہ لوگوں کو عبرت ہوا ورایسی حرکتیں نہ کریں۔ (عالمگیری) مسکلہ: دعوت ولیمہ صرف پہلے دن ہے یا اس کے بعد دوسرے دن بھی یعنی دوہی دن تک بیدعوت ہوگئی ہے۔ اس کے بعد ولیمہ اور شادی ختم۔ (بہار شریعت)

#### شادی کی کچھرشمیں

اسلام میں نکاح بہت آسان ہے، مگر بے جارسوم ورواج کی پابندیوں اور ان کی رعایت کی وجہ سے نت نگی برائیاں جنم رعایت کی وجہ سے نت نگی برائیاں جنم لے رہی ہیں اورلوگ گنا ہوں میں مبتلا ہور ہے ہیں، یہاں چندرسوم کا ذکر سنی بہتی زیور مصنفہ علامہ فتی خلیل احمد قادری برکاتی کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔

شادى ميں ٹال مٹول:

لڑی جوان ہے مناسب رشتہ بھی مل رہا ہے لیکن رسوم اداکر نے کور و پہنہ ہیں تو بہ نہ ہوگا

کہ رسوم چھوڑ دیں۔ لڑی کی شادی کرکے اس کے ہاتھ پیلے کرکے اس بوجھ سے سبکہ وش

ہوجا کیں اور فتنوں کا دروازہ بند ہو، اب خاندانی رسوم کے پوراکر نے کو بھیک ما نگنے کو طرح

طرح کی فکریں کرتے ہیں اور اس خیال میں کہ کہیں سے پچھل جائے تو لڑکی کا بیاہ رچا کیں،
شادی کی خوشیاں منا کیں تاکہ برادری میں نام پا کیں، برسوں گزارد سے ہیں۔ نتیجہ یہ نکاتا ہے
کہ لڑکی کی تندرتی بگڑتی ہے، اس کی جوانی ڈھلتی ہے، اس کا دل بچھ جاتا ہے اور اس پرطرہ یہ
کہ طرح طرح کی باتیں اڑائی جاتیں اور افوا ہیں پھیلائی جاتی ہیں۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات مين: جب أيبا شخص پيغام بيهج جس كے خلق اور دين كوتم پيند كرتے ہوتو نكاح كردوا گرنه كرو گے تو زمين ميں فتنه اور فساء عظيم برپاہوگا۔ (ترندى شريف: ١٠٤٤)

ایک اور حدیث شریف میں فرمایا که تین چیزوں میں تاخیر نه کرو ( دیر نه لگاؤ) نماز کا جب وقت آجائے ، جناز ہ جب موجو د ہو، شوہروالی کا جب کفو ملے۔ ( تر مذی شریف:۱۷۱)

#### بلائے قرض:

حاجت اگر واقعی ہوتو قرض لینے میں کوئی گناہ بھی نہیں بشرطیکہ اس کی ادائیگی بآسانی ہو سکے لیکن بعض لوگ قرض لیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ان رسوم کو انجام دینا ہے۔اگر قرض نہ لیں گے اور ان رسوم کو اوانہ کریں گے تو خاندان کی عزت اور ہمارے نام کو بیہ لگ جائے گا۔غرض اسی قسم کے حیلے بہانے کوقرض کا ذریعہ بناتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ مفلس کو قرض کون دے؟ جب یوں نہیں ماتا تو سودی قرض لیتے ہیں جو آسانی سے دستیاب ہوتو جاتا ہے مگر جس طرح سود لینا حرام، یوں ہی دینا بھی حرام، حدیث شریف میں دونوں پر لعنت آئی، اس سودی قرض سے رسوم تو انجام پائیں گےلیکن نہ سوچا کہ شریعت کی مخالفت کے ساتھ اللہ ورسول (جل جلالہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی لعنت بھی

خرید لی اوراس کے نتیج میں دنیا میں بھی ہربادی، آخرت میں بھی رسوائی۔ اگر باپ داداکی
کمائی ہوئی کچھ جائیداد ہے تو اسے سودی قرض میں بہادیا ور ندر ہے کا جھونیرا ہی گروی رکھ
دیا۔ تھوڑے دنوں میں سود کا سیلاب سب کو بہاکر لے گیا۔ جائیداد نیلام ہوئی، مکان سود خوار
کے قبضے میں گیا، اب در بدر مارے مارے پھرتے ہیں، نہ کھانے کا ٹھکانہ، ندر ہے کی جگد۔
اس کی مثالیں ہو کثر ت ہر جگہ ملیں گی کہ ایسے ہی غیر ضروری مصارف کی وجہ سے
مسلمانوں کی بیشتر جائیدادیں سود کی نذر ہوگئیں۔ پھر قرض خواہ کے تقاضے اور اس کے تشد و
آمیز لہجے سے رہی سہی عزت پر بھی پانی پڑجاتا ہے۔ یہ ساری بتاہی ہربادی آئکھوں دیکھ
رہے ہیں مگر عبر ت نہیں ہوتی، آئکھیں نہیں کھائیں اور مسلمان اپنی نضول خرچیوں سے باز نہیں
آتے۔ پران فضول خرچیوں کا وبال یہی نہیں کہ اسی دنیا کی زندگی تک محدود ہو بلکہ آخرت کا
وبال الگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواپنی پناہ وعافیت میں رکھے۔ آمین

### س\_ ڈھول ،تماشہ، گانا بجانا

عام طور پر جاہل گھرانوں میں رواج ہے کہ محلّہ یا رشتہ کی عورتیں جمع ہوتی اور گاتی بجاتی ہیں۔ بیرزام ہے کہ اولاً ڈھول بجانا ہی حرام، پھرعورتوں کا گانا، مزید برآں عورت کی آواز نامحرموں کو پہنچنا اور وہ بھی گانے کی اور وہ بھی عشق وہجر وصال کے اشعاریا گیت، جو عورتیں اپنے گھروں میں چلا کر بات کرنا پسندنہیں کرتیں گھرسے باہر آواز جانے کو برااور بڑا عیب جانتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر وہ بھی اس محفل میں شریک ہوجاتی ہیں گویاان کے نزدیک گانا کوئی عیب نہیں۔ گانا کوئی عیب نہیں۔ گانے کی آواز کتنی ہی دورتک جاتی ہوگویاان کے نزدیک گانا کوئی عیب نہیں، اور گانے باجے کی آواز کتنی ہی دورتک جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔

نیز ایسے گانوں میں جوان کنواری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ان کا ایسے اشعار پڑھنایا سننا،کس حد تک ان کے دبے ہوئے جوش کو ابھارے گا اور کیسے کیسے ولولے پیدا کرے گا اور ان کے اخلاق وعادات پر کہاں تک اس کا اثر پڑے گا، یہ باتیں ایسی نہیں جن کے سمجھانے کی ضرورت ہویا ثبوت پیش کرنے کی حاجت ہو۔ گانے باجے کی ان تمام نا جائز وحرام رسموں میں ایک اور ناپاک وملعون رسم ہے جو بے تمیز احمق جاہل گھر انوں نے ، ہندوؤں سے کیمی لیمن گھرفٹ گالیوں کے گیت گوا نا ورمجلس میں موجود مردوں عورتوں کو کچھے دارسنا نا سرھیانے کی پاکدا من عورتوں کو الفاظِ زنا سے تعبیر کرنا ، کرانا ۔ خصوصاً اس ملعون بے حیار سم کاعورتوں کے مجمع میں ہونا۔ ان کا اس ناپاک فاحشہ حرکت پر ہنسنا، قیقیجا اڑا نا ، اپنی کنواری لڑکیوں کو بیسب کچھ سنا کر بدلحاظیاں سکھانا ، بے حیا، بے غیرت ، بے حمیت مردوں کا اس شہد بن کو جائز رکھنا ، کچھ سنا کر بدلحاظیاں سکھانا ، بے حیا ، بے غیرت ، بے حمیت مردوں کا اس شہد بن کو جائز رکھنا ، کبھی برائے نام لوگوں کے دکھاوے کو جھوٹ بچھ ایک آدھ بار جھڑک دینا مگر بندو بست قطعی نہ کرنا۔ یہ وہ گندی مرد و در سم ہے جس پر صد ہالعنتیں اللہ عز وجل کی اثر تی ہیں۔ اس کے نہ کرنا۔ یہ وہ گندی مرد و در سم ہے جس پر صد ہالعنتیں اللہ عز وجل کی اثر تی ہیں۔ اس کے کرنے والے اس پر راضی ہونے والے اپنے یہاں اس کی روک تھام کا کافی انتظام نہ کرنے والے سب گناہ گار سخت گناہ گار کبیرہ گناہوں میں گرفتارا ورغضب خداوندی کے سزاوار ہیں۔ والعیاذ باللہ تبارک و تعالی ۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت بخشے ، آمین ۔

#### ناج باجا:

شادی بیاہ میں عموماً ناچ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔گھروں میں ڈومنیوں اور میرا ثنوں کا اور گھر سے باہر مردانی محفلوں میں بازاری فاجرہ فاحشہ عورتوں رنڈیوں یا پھر دونوں جگہ ہجڑوں کا ،الیں محفلوں میں شریف زادیوں کا خواہ کنواری ہوں یا بیاہی ،شوہروالی ہوں یا بیوہ، شریک ہونا در کناران کا ان آوارہ بدوضعوں کے سامنے آنا ہی سخت بے ہودہ و بے جاہے۔ صحبتِ بدز ہرقاتل ہے اورعورتیں نازک شیشیاں جن کے ٹوٹنے کوادنی ٹھیس بہت ہوتی ہے تو ایسوں کو تو گھر میں ہرگز ہرگز قدم نہر کھنے دیں۔ وہ بے حیائیوں کی عادی ہیں، منع کرتے ایسوں کو تو گھر میں ہرگز ریں گی۔

ناچ رنگ کی میحفلیں جس طرح شریف گھرانوں اور شریف زادیوں کے تق میں زہر قاتل ہیں یوں ہی مردوں اور شریف زادوں کے لئے تباہی وہربادی کا باعث ہیں۔بازاری عورتوں اور رنڈیوں میں جو بے حیائی، بے شرمی اور بدلحاظی پائی جاتی ہے۔اس سے کون واقف نہیں پھر جب یہ بے حیاو بے شرم عورتیں جب مردوں کی مخفلوں میں آتی اور کواہا کمر مٹکا کر، آئکھیں چرکا کر نیم بر ہند لباس میں اپنا جو ہر دکھاتی اور اپنی رسیلی آواز کا رس کا نوں میں گراتی ہیں تو وہاں کون سامر دالیا ہوتا ہے جو گئی باندھ کراس کی اداؤں کا جائزہ نہیں لیتا اور اس کے گانوں کومزے لے لے کرنہیں سنتا، نامحرم عورت کومر دد کیھتے ہیں اور گھور گھور کرد کیھتے ہیں اور گھور کرد کیھتے ہیں اور گھور کرد کیھتے ہیں ہیا نوں کا زنا ہوا۔ نامحرم عورت کی آواز سنتے اور پوری توجہ سے سنتے ہیں یہ کا نوں کا زنا ہوا۔ اور جب وہ اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ان میں سے سی کے پاس سے گزرتی ہے تو یہ ہوا۔ اور جب وہ اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ان میں سے سی کے پاس سے گزرتی ہوتی ہوا۔ پھران کی نیم بر ہنہ جسم کے ساتھ فخش حرکتوں کے باعث ان مردوں کے دلوں میں ہوا۔ پھران کی نیم بر ہنہ جسم کے ساتھ فخش حرکتوں کے باعث ان مردوں کے دلوں میں بر حضالات آتے ہیں یہ دل کا گناہ ہوا۔ بھی بھی جوش وولو لے میں آگر اس کے جسم کو ہاتھ ہوا۔ بھی اور بھی با کمال اشتیاتی اس کی طرف جاتے ہیں یہ ہاتھ پیروں کا زنا ہوا۔

غرض نا چرنگ کی ان محفلوں میں جن فاحشہ حرکتوں، بدکاریوں اور دین واخلاق کو تباہ کرنے والی باتوں کا اجتماع ہوتا ہے ہے ایسی باتیں نہیں جنہیں بتایا، گنایا جائے ایسی ہی باتھی ہوتا ہے مجلسوں میں شرکت کے باعث اکثر نوجوان بالخصوص وہ جن میں خود سری کا مادہ ہوتا ہے جنہیں کسی کی پرسش کا خطر نہیں ہوتا، جذبات کی رومیں بے قابوہ وجاتے ہیں، طوا کفوں کے دام فریب کا شکار ہوجاتے ہیں۔ آ وارگی کو اپنا مشغلہ بنالیتے ہیں۔ دولت برباد کر بیٹھتے ہیں، کمائی لٹاتے ہیں، بازاریوں سے تعلق ہی میں زندگی کی ساری لذتیں اور مسرتیں ڈھونڈتے ہیں، نتیجہ بین کلتا ہے کہ گھر والوں اور پاک دامن بی بیوں سے دور دور دور رہتے ہیں اور یوں اپنی بربادی و تباہی اپنے ہاتھوں خریدتے ہیں اور آگر ان بے ہودگیوں اور آ وارہ گردیوں سے کوئی بندہ خدانے بھی گیا تو اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ حیا وغیرت کی چا درا تار کر سرسے بیرتک بے حیائی بندہ خدانے بھی گیا تو اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ حیا وغیرت کی چا درا تار کر سرسے بیرتک بے حیائی

اوربے غیرتی کا مجسمہ بن جاتے ہیں۔

بعض لوگوں کے متعلق تو یہاں تک سننے اور دیکھنے میں آیا کہ خود بھی ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ جوان بیٹوں اور بیوی بیٹیوں تک کو لے جاتے ہیں۔ ایسی بد تہذیبی کے مجمع میں باپ بیٹے اور ماں بیٹی کا ساتھ ساتھ رہنا جس بے غیرتی اور بے میتی کا بیتا دیتا ہے وہ بیان کامحتاج نہیں۔

اس سے بڑھ کررونا اس بات کا ہے کہ اپنی جھوٹی کھوٹی ناموری اور شہرت کوآٹر بنا کر لڑی والے،لڑ کے والوں پر دباؤ ڈالتے بلکہ نسبت کے وقت ہی طے کر لیتے ہیں کہ ناچ باجا لا نا ہوگا ور نہ ہم شادی نہ کریں گے۔لڑکی والا بیرخیال نہیں کر تا کہ بے جاصرف (خرچ) نہ ہوتو اسی کی لڑکی کے کام آئے گا۔ایک وقتی خوثی کے لئے پیسب کچھ کرلیالیکن پیز سمجھا کہ لڑکی جہاں بیاہ کر گئی وہاں تو اب اس کے بیٹھنے کا ٹھکا نہ نہ رہا۔ایک مکان تھاوہ بھی قرض کا سیلا ب بہا کر لے گیا۔اب تکلیف ہوئی تو میاں ہیوی میں لڑائی ٹھنی اوراس کا سلسلہ دراز ہوا تواجھی خاصی جنگ قائم ہوگئ اور نتیجہ نکلا۔ دونوں کے درمیان طلاق وجدائی۔ بیشادی ہوئی یا خانہ بربادی۔ ہم نے مانا کہ یہ خوش کا موقع ہے اور مدت کی آرز و کے بعد بیدن دیکھنے نصیب ہوئے، بےشک خوشی کرومگر حد سے گزرنا اور حدود شریعت سے باہر ہوجانا کسی عقلمند کا کام نہیں ۔ کام وہ کروجس سے دنیامیں بول بالا اورآ خرت میں مندا جالا ہو۔اوروہ ہے ہر کام خدا ورسول جل وعلاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لئے انجام دینااورشریعت مطہرہ کا دامن مضبوطی سے تھام کراپنی ناجائز خواہشوں سے ہمیشہ ہمیش کے لئے دست بردار ہوجانا۔ اورآ ہصدآ ہ کہ بعض تواتنے بے باک ہوتے ہیں کہا گرشادی میں پیخرافات نہ ہوں تو اسے غمی اور جناز ہ سے تعبیر کرتے ہیں اور بیہ خیال نہیں کرتے کہ ایک گناہ اور شریعت کی مخالفت ہے۔ دوسر ہے تمام شرکت کرنے والوں اور تماشا ئیوں کے گناہ کا یہی سبب ہے اور سب کے گناہوں کے برابر،اس تنہا پر گناہوں کا بوجھ کہ اگریدان خرافات کی تختی سے روک

تھام کرتا اور گنا ہوں کے بیسا مان اپنے یہاں نہ پھیلا تا تو آنے والے یا تماشائی ان گنا ہوں میں کیوں پڑتے ۔اور بے حیائیوں اور بےشرمیوں کا بیہ بازار کیوں گرم رہتا جن میں اللہ تعالیٰ کی صد ہالعنتیں اتر تی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت بخشے اور اپنی پناہ وحفاظت میں رکھے۔آئین

جس شادی میں ایسی ناپاک حرکتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں ہرگز ہرگز شریک نہ ہوں۔اگر دانستہ شریک ہوگئے ہیں توجس وقت کی باتیں شروع ہوں یاان لوگوں کا ارادہ معلوم ہوسب مسلمان مردوں عورتوں پر لازم ہے فوراً فوراً اسی وقت اٹھ جائیں اوراپی بیویوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کو گالیاں نہ دلوائیں ،فش نہ سنوائیں ورنہ یہ بھی ان ناپا کیوں میں شریک ہوں گے اورغضب الہی سے حصہ لیس گے۔والعیا ذباللہ تعالی

### فلمى ريكاردٌ نَك:

اوراب ہمارے اس دور میں ایک نئی بلانے گھر گھر جنم لیا ہے اوروہ ہے فلمی گانوں اور فضول آ وازوں کی ریکارڈ نگ، گانے بجانے کی آ وازاور ڈھول سازگی کی ڈھب ڈھب روں روں تو خیرالی مجلس اسی گھریازیادہ سے زیادہ دو چار پاس پڑوس کے گھروں تک محدود رہتی تھی گریہ ریکارڈ نگ تو خدا کی پناہ ، فلمی گانے خود اپنی جگہ تنہائی میں جوان لڑکوں اور نوجوان لڑکوں کے لئے سوہان روح ہوتے ہیں نہ کہ پوری لڑکیوں کے لئے نر ہر قاتل اور بڑے بوڑھوں کے لئے سوہان روح ہوتے ہیں نہ کہ پوری آ واز سے ان کی شہیر نہ بید خیال کہ نو جوان شریف زادیوں اور شریف زادوں کے جذبات میں ان سے کیسا بیجان پیدا ہوگا نہ اس کا لحاظ کہ بڑے بوڑھوں کے دلوں پران گانوں کا کیا اثر ہوگا نہ اس کا پاس کہ بیاروں ، نم کے ماروں کوان سے کیسی تکیف پنچ گی۔ نہ خدا اور رسول کا خوف نہ اس کی پرواہ ۔ اور لعنت پوری لعنت بہ ہے کہ ان شوقین مزاجوں کو خدا ذان کا دھیان آ کے نہ نمازوں اور جماعتوں کا احساس ہوا پنی دھن میں مست ، اپنے ناجائز شوق کی شکیل میں مصروف ، اینے بیسے اور وقت کے ضیاع میں مشغول ، دنیاو مافیہا سے بخبر خدا اور محکمل میں مصروف ، اینے بیسے اور وقت کے ضیاع میں مشغول ، دنیا و مافیہا سے بخبر خدا اور محکمل میں مصروف ، اینے بیسے اور وقت کے ضیاع میں مشغول ، دنیا و مافیہا سے بخبر خدا اور محکمل میں مصروف ، اینے بیسے اور وقت کے ضیاع میں مشغول ، دنیا و مافیہا سے بخبر خدا اور محکمل میں مصروف ، اینے بیسے اور وقت کے ضیاع میں مشغول ، دنیا و مافیہا سے بخبر خدا اور

رسول کے احکام کی خلاف ورزی کے باعث عذاب خداوندی میں مبتلا ہیں۔لیکن آنکھ نہیں کھولتے ۔خداور سول سے نہیں شرماتے ۔اورکوئی منع کرے تواس کی تو ہین و تذکیل کرتے ان پر پھبتیاں کتے اوران کا مٰداق اڑاتے ہیں۔ پچ ہے۔

بے حیاباش وہرچہ خواہی کن

آتش بازی:

شادی بیاہ کی تقریبوں میں عموماً اور شب برائت (اور مقدس راتوں) کے موقع پر خصوصاً آتش بازی کی رسم و با کی صورت اختیار کرتی جارہی ہے۔ کپڑ ہے جلیں، بدن جھلسیں، کچے کچے مکانوں چھپروں میں آگ گئے۔ بچے بوڑ ھے جوان نا گہانی زخمی ہوجا کیں، جسموں پر آ بلے بڑجا کیں۔ یہ سب کچھ گوارا ہے اور گوارا نہیں تو اس بے ہودہ رسم کوچھوڑ نا۔ حالانکہ یہ حرام ہے اور سخت حرام، کہ اس میں مال بھی ضائع ہوتا ہے اور جان کو بھی نقصان اٹھانا بڑتا ہے۔ قرآن کا صاف صاف ارشاد گرامی ہے کہ اپنا مال ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی بیں چنا نچے فرمایا:

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوٓ الْخُوَانَ الشَّيطِيْنِ ﴿ وَكَانَ الشَّيطُنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ٥ (سورة اسراء: ١٢)

بیشک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکراہے۔ (ترجمہ کنزالایمان)

کسی انسان کی برائی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوسکتی ہے کہ اسے شیطان سے تشبیہ دی جائے اوراسے شیطان کا بھائی بند کہا جائے'' گھر پھونک تماش' 'اس کا نام ہے۔ عزیز و! اللہ تعالی نے تمہیں اسلام دیا ، عقل عطا فرمائی ، دولت بخشی تو اس لئے کہ دولت کوطاعت و بندگی کے کاموں میں صرف کرو۔ اپنی ضروریات اور مفید کا موں میں صرف کروادرا سے بروردگار کا شکر بجالا وَاب کہتم اس دولت کوفضول کا موں میں اڑاتے اور خداکی نافر مانیوں میں کام لاتے ہوتو تم خود سوچو کہ دولت کو غلط راستوں پر بہانے والے بڑے ناشکرے اور شیطان کے بھائی بند ہوئے یا نہیں۔کہو ہوئے ضرور ہوئے تو پھر فخر وریا ونمائش اور اک ذراسی واہ واہ کے لئے یہ فضول خرچیاں اور مالی عیاشیاں آخر کیوں نہیں چھوڑتے۔ جب کہان کا وبال تم اپنی آنکھوں دیکھر ہے ہو۔خدا کے بندو! اپنی آنکھیں کھولواور خدا ورسول کا خوف کرو۔ مائیں اور گھروں کی بڑی بوڑھیاں اگر خدا ورسول کے احکام کی تعمیل پر اڑ جائیں اور اپنے چھوٹوں کوان واہی تباہی فضول خرچیوں سے تی سے روک دیں تو دین ودنیا میں اُن کا بھی بھلا۔

پھرشب برائت (اور دیگر مقدس راتوں) کے موقع پرالیں بدعتوں اور خرافات میں مصروف رہنا، اپنا پیسہ اڑانا، بچوں کو آتش بازی کے لئے پیسے دینا جیسا کہ عام رواح ہوتا جارہا ہے اور بھی زیادہ برا اور بھی گناہ اور بڑی بدھیبی کی بات ہے۔اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے۔آمین۔

مسکلہ: مسجد میں چراغ جلانے، یاطاق بھرنے یا کسی بزرگ کے مزار شریف پر جا در چڑھانے یا گیار ہویں کی نیاز دلانے، یاغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ یا شاہ عبدالحق ردولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ یا حضرت جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کونڈ ابھرنے یا محرم کی نیازیا شربت یا تبیل لگانے یا میلا دشریف کے کرنے کی منت مانی تو یہ شرعی منت نہیں۔سب اس میں سے کھائی سکتے ہیں۔ (بہار شریعت)

مسکلہ: بیاوراسی قسم کے دوسرے خیر خیرات، درود فاتحہ یا نذرونیاز کے طریقے منع نہیں ہیں، کریں تو اچھا ہے، البتہ اس کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہئے کہ کوئی بات خلاف شرع اس کے ساتھ نہ ملائے، مثلاً طاق بھرنے میں رَث جگا ہوتا ہے جس میں کنبہ اور رشتہ اور پاس پڑوس کی عورتیں ہوکر گاتی بجاتی نا چتی کودتی اور شوروغوغا مجاتی ہیں، دوسروں کی نیندیں خراب اور اپنا وقت فضول ولغو کا موں میں ضائع و ہر باد کرتی ہیں۔ بیر ام اور گناہ ہے۔ اللہ تعالی

#### شیطانی کاموں سے ہم سب کودورر کھے، آمین۔

یوں ہی چا در چڑھانے کے لئے بعض لوگ تاشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں یہ ناجائز ہے اور مسجد میں چراغ جلانے میں عموماً عورتیں آئے کا چراغ جلاتی ہیں اورتیل کی بجائے اس میں تھی کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ خواہ مخواہ مال ضائع کرنا ہے اور ناجائز ہے۔ مٹی کا چراغ کافی ہے اور تھی کی بھی ضرورت نہیں مقصود روشنی ہے وہ تیل سے حاصل ہے۔ پھر عورتوں کا گاتے ہوئے مسجد تک جانا اور بھی زیادہ برا اور تخت گناہ ہے۔ (سنی بہتی زیور)

اللّدربالعزت ہم تمام مسلمانوں کواپنے محبوب بندوں کے قش قدم پر چلنے اور ثابت قدم رہے نے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق قدم رہنے کی توفیق عطافر مائے اور نکاح جیسی عظیم سنت کوسادگی کے ساتھ اداکرنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین

# مہراوراس کے احکام ومسائل

اسلام کے سواد نیا کے کسی فدہب میں نکاح کے ساتھ مہر کو مقرر نہیں کیا گیا۔ مہر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر شوہرا پنی بیوی کو طلاق دے دیتو دوسرا نکاح ہونے تک اس کے پاس کچھر قم ہوجس سے وہ اپنی ضروریات پوری کرسکے یا گزراوقات کا کوئی اور معاشی ذریعہ مقرر ہونے تک اس کے پاس اتنی رقم ہوجس سے وہ اپنی کفالت کرسکے۔

مذہب اسلام نے اپنے تبعین کوسخت تا کید کی ہے کہ وہ عورتوں کوان کا مہرادا کریں۔ چنانچے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے:

وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ اَنُ تَبْتَغُواْ بِاَمُوالِكُمُ مُّحُصِنِيُنَ غَيْرَ مُسلفِحِيُنَ فَمَا اسْتَمُتَعُتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيُمَا تَراضَيْتُمُ فِمَا اسْتَمُتَعُتُمُ بِهِ مِنُهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيُمَا تَراضَيْتُمُ فَمَا اسْتَمُتَعُمُ السَّرَةِ اللَّهَ مِن بَعُدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (سورة نساء آيت ٢٣ ـ ٢٣) به مِن بَعُدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا للهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قیدلاتے نہ پانی گراتے تو جن عورتوں کو نکاح میں لا نا چا ہوان کے بندھے ہوئے مہرانہیں دو اور قرار داد کے بعدا گرتمہارے آپس میں کچھ رضا مندی ہوجائے تو اُس میں گناہ نہیں، بے شک الدعلم وحکمت والاہے۔ (کنزالایمان)

> اس آیت کریمہ سے درج ذیل مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ مسکلہ: نکاح میں مہر ضروری ہے۔

مسّلہ: اگرمهر معین نه کیا ہو جب بھی واجب ہوتا ہے۔

مسّله: مهر مال ہی ہوتا ہے نہ کہ خدمت وتعلیم وغیرہ جو چیزیں مالنہیں ہیں۔

مسئلہ:قلیل جس کو مال نہ کہا جائے مہر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔حضرت جابراور حضرت علی مرتضٰی رضی تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مہر کی ادنیٰ مقدار دس درہم ہیں اس سے کم نہیں ہوسکتا۔ (خزائن العرفان)

# مهرکی ادائیگی میںخوش دلی کا مظاہرہ کریں

ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاتُوا النِّسَآء َ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَةً (النساءآيت: ۴) ترجمہ:اورعورتوںکوان کے مہرخوشی سے دو۔ ( کنزالا بمان )

اس آیت سے جہال بیر ثابت ہوتا ہے کہ مہر کی ادائیگی میں خوش دلی کا مظاہرہ کرنا چاہئے و ہیں بیر حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ مہر کی حقدار عورتیں ہیں نہ کہان کے اولیا،اگراولیا نے مہر وصول کرلیا ہوانہیں لازم ہے کہ وہ مہراس کی مستحق عورت کو پہنچادیں۔

# مهر کی ادائیگی میں فراخ د لی چاہئے

فرمان باری تعالی ہے:

اَوُ يَعُفُوا الَّذِي بِيَدِهٖ عُقُدَةُ النِّكَاحِ وَ اَنُ تَعُفُواۤ اَقُرَبُ لِلتَّقُواٰى وَلَا تَنُسَوُا الْفَضُلَ بَيُنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيُرٌ (البَّرَه: ٢٣٧)

ترجمہ: یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور اے مردوتمہارا زیادہ دینا پر ہیز گاری سے نز دیک تر ہے اور آ پس میں ایک دوسرے پراحسان کو بھلانہ دو بیشک اللہ تمہارے کام دیکھ رہاہے۔ ( کنز الایمان )

#### مهرواپس نەلو

خالق کا ئنات عزوجل ارشا دفر ما تاہے:

وَ إِنْ اَرَدَتُ مُ استِبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاتَيْتُمُ اِحُلاهُنَّ قِنْ اَلَٰهُ اَلَّا اَلَا تَا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْم

ترجمہ:اوراگرتم ایک بی بی کے بدلے دوسری بدلنا چاہواوراُسے ڈھیروں مال دے چکے ہوتو اس میں سے پچھواپس نہلوکیا اسے واپس لو گے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے ۔اور کیول کراُسے واپس لو گے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہولیا اور وہتم سے گاڑھا عہد لے چکیں۔ ( کنز الایمان)

ان آیات سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں اول بیک اگر کوئی شخص ایک ہوی کوطلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا جا ہے اس حال میں کہ پہلی ہوی کوکٹیر مال واسباب دے چکا ہے تو دیئے ہوئے مال میں سے کچھوا لیس نہلے کیوں کہ جدائی شوہر کی طرف سے ہے۔

دوم: اس آیت سے گرال مهرمقرر کرنے کے جواز پر دلیل لائی گئی ہے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے برسرمنبر فر مایا:عور توں کے مہر گراں نہ کرو۔ایک عورت نے بیآیت پڑھ کر کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہا! اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو۔ اس پرامیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ارشا دفر مایا: اے عمر! تجھ سے ہرشخص زیادہ ہمجھ دار ہے جو چا ہومقرر کرو۔ (خزائن العرفان)

سوم: اس آیت میں اہل جاہلیت کے اس فعل کا رد ہے کہ جب انہیں کوئی دوسری عورت پیند آتی تو وہ اپنی بیوی پرتہمت لگاتے تا کہ وہ اس سے پریشان ہوکر جو پچھ لے چکی ہے واپس دے دے۔اس طریقہ کواس آیت میں منع فر مایا اور جھوٹ اور گناہ بتایا۔

### مهرمعاف کرنے کا اختیار عورت کو ہے

اگرعورت کے اولیا میں سے کوئی مہر کومعاف کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا کہ مہر معاف کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا کہ مہر معاف کرنے کا اختیار اور پاورعورت کے ہاتھ میں ہے جبیبا کہ اللہ رب العزت کے فرمان"الا ان یعفون . سے معلوم ہوتا ہے۔

مسکہ:عورتوں کواختیار ہے کہ وہ اپنے شوہروں کومہر کا کوئی جز بہہ کریں یا کل مہر مگر مہر بخشوانے کے لیے انہیں مجبور کرناان کے ساتھ بدخلقی نہ کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ف ان طبن لکم فرمایا جس کے معنی ہیں دل کی خوشی سے معاف کرنا۔

### مهرمعاف کرنے بر مال شوہر کا ہوگا

ارشادرب ذوالجلال ہے:

فَانُ طِبُنَ لَكُمُ عَنُ شَيْءٍ مِّنُهُ نَفُسًا فَكُلُوُهُ هَنِيَّا مَّرِيَّا (النساءآيت: ۴) ترجمہ: پھراگروہ اپنے دل کی خوثی سے مہر میں سے تہمیں کچھ دے دیں تواسے کھاؤ رچتا بچتا۔ ( کنزالایمان )

### غير مدخوله كامهر

قرآن پاك ميں ہے:وَ إِنْ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِنُ قَبُلِ اَنُ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضُتُمُ

ترجمہ:اورا گرتم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اوران کے لیے کچھ مہر مقرر کرچکے تھے تو جتنا کھہرا تھااس کا آ دھاوا جب ہے۔ ( کنز الایمان)

### مہر کے عدم تقر رمی پر پچھ دے کررخصت کرو ارشاد باری عزوجل ہے:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمُ تَمَسُّوُهُنُّ اَو تَفُرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَّمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وَعَلَى الْمُقُتِرِ قَدَرُه مَتَاعًا بِالْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحُسِنِينَ لَهُ اللَّهُ عَرَاهُ ٢٣٢) حَقًّا عَلَى الْمُحُسِنِينَ لَهُ (البقرة آيت:٢٣١)

ترجمہ: تم پر پچھ مطالبہ نہیں اگرتم عورتوں کوطلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کرلیا ہواوران کو پچھ برتنے کو دو، مقد ور والے پراس کے لاکق اور تنگدست پر اس کے لائق حسب دستور پچھ برتنے کی چیز، بیواجب ہے بھلائی والوں پر۔ ( کنزالا یمان) صدرالا فاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں:

یہ آیت ایک انصاری کے باب میں نازل ہوئی جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اورکوئی مہر معین نہ کیا پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی۔

مسکہ: اس سے معلوم ہوا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہوا گراس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو مہر لازم نہیں، ہاتھ لگانے سے مجامعت مراد ہے اور خلوت صحیحہ اس کے حکم میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بے ذکر مہر بھی نکاح درست ہے مگر اس صورت میں بعد نکاح مہر معین کرنا ہوگا اگر نہ کیا تو بعد دخول مہر مثل لازم ہوجائے گا۔

#### ومتعوهن كے تحت فرماتے ہيں:

جسعورت کا مہرمقررنہ کیا ہواوراس کوبل دخول طلاق دی ہواس کوتو (تین کیڑوں کا ایک) جوڑا دیناواجب ہےاوراس کے سواہر مطلقہ کے لیے مستحب ہے۔ (مدارک ،خزائن العرفان)

## مهر کے ثبوت میں احادیث کریمہ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف

رضی اللہ عنہ نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کرلیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھاتم نے ان کا کتنا مہر مقرر کیا۔انہوں نے کہا ایک شخطی کے برابرسونا آپ نے فرمایا، ولیمہ کروخواہ ایک بکری سے۔(صحیح بخاری وضح حسلم)

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰەصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا یار سول اللہ! میں آپ کے پاس آئی ہوں اور میں نے اپنانفس آپ کو ہبہ کر دیا۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا نظراویر اٹھائی پھرنظرینچے کرلی پھررسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنا سر جھکالیا۔ جب اس عورت نے بید یکھا کہ آپ نے اس کے متعلق کوئی فیصلنہیں کیا تووہ بیٹھ گئی ، آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹھے اور کہنے لگے یارسول اللہ!اگرآ پکواس کی حاجت نہیں ہے تو پھراس سے میرا نکاح کرد یجئے۔آپ نے ان سے فرمایا: تمہارے یاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یارسول اللہ! آپ نے فر مایا: اپنے گھر جاؤ شایرتمہیں کوئی چیزمل جائے۔وہ گئے اور پھر واپس آ گئے۔اور کہا بخدا مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔آپ نے فر مایا: دیکھوخواہ لوہے کی ایک انگوشی ہو، وہ گئے اور واپس آ گئے ،اور بولے بہ خدالو ہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی لیکن میرے یاس صرف به تهبند ہے۔رسول خداصلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ تمہارے تہبند کا کیا کرے گی؟ا گرتم اس کو پہنو گے تواس کے پاس کچھ نہ ہوگا اورا گروہ اس کو پہنے گی تو تمہارے یاس کچھ نہ ہوگا۔وہ بیٹھ گئے۔ جب کافی دیر ہوگئی اوررسول اللّه صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو واپس جاتے ہوئے دیکھاتو آپ نے ان کوبلانے کا حکم دیا۔جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا: تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ انہوں نے شار کر کے بتایا کہان کوفلاں فلاں سورت یاد ہے۔آپ نے فر مایا: تم ان صورتوں کوزبانی پڑھتے ہو؟ بولے: ہاں، آپ نے فر مایا: جاؤتمہیں جوقر آن یاد ہےاس کے سبب سے میں نے بیٹورت تہاری ملک میں دے دی۔ (صحیح بخاری وسلم) شارح صحیح مسلم علامه غلام رسول سعیدی اس حدیث کی تشریح میں امام نو وی علیه

#### الرحمه کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں:

اس حدیث میں اس کی دلیل ہے کہ تعلیم قرآن کومہر بنانا درست ہے اور قرآن مجید کی تعلیم قرآن کومہر بنانا درست ہے اور قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا حیے ہے ،یہ دونوں امور امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک جائز ہیں ۔قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا امام ابو صنیفہ کے علاوہ تمام فقہا کے نزدیک صحیح ہے۔

امام طحاوی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کومہر نہیں بنایا بلکہ اس سبب سے اس کا نکاح اس عورت سے کیا کہ اس کوقرآن مجید تھا اور بیا سلام کی علامت ہے۔۔۔۔اور علامہ عینی نے فرمایا کہ تعلیم قرآن کومہر قرار دینارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ (ملخصاً از شرح صحیح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی)

حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے کسی عورت کا مہر مقرر کیا اور اللہ کوعلم ہے کہ اس کا ارادہ مہرادا کرنے کا نہ تھا۔ اس شخص نے اس عورت کو دھوکا دے کر اس کی فرج کوحلال کرلیا، قیامت کے دن وہ اللہ عزوجل سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا اور جس شخص نے کسی شخص سے قرض لیا اور اللہ کوعلم ہے کہ اس کا ارادہ اس قرض کو واپس کرنے کا نہ تھا، بخد ااس نے اس شخص کو دھوکا دیا اور باطل کے عوض اس کے مال کوحلال کرلیا، وہ قیامت کے دن اللہ سے چور ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ (منداحمہ بن ضبل: جرم، من سر سے سے جور ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ (منداحمہ بن ضبل: جرم، من ۲۳۳)

#### از واج مطہرات کے مہر

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی علیہ وسلم کتنا مهر مقرر عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نے فرمایا: آپ کی ازواج کا مهر بارہ اوقیہ اولیش ہوتا تھا۔ فرمایا: تم جانتے ہوئش کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا: نصف اوقیہ

(ایک او قیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے ) توبیہ پانچ سودرہم ہو گئے اور بیرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی از واج کا مہر تھا۔ (مسلم شریف، ابن ماجہ )

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ پہلے عبید اللہ بن جحش کے زکاح میں خیس، وہ حبشہ کی سرز مین میں فوت ہو گئے، پھر نجاشی نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور ان کا مہر چار ہزار درہم مقرر کیا اور ان کوشر حبیل بن حسنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بھیج دیا۔ (سنن ابوداؤد)

حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھ سے گھر کے سامان کے بدلے میں نکاح کیا جس کی مالیت چالیس درہم تھی۔ (المعجم الاوسط)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گھر کے سامان پر نکاح کیا جس کی مالیت دس درہم تھی۔ (المعجم الکبیر)

# حضور کی صاحبز ادیوں کےمہر

امام ابومسی محمد بن عیسی تر مذی علیدالرحمدروایت کرتے ہیں:

حضرت ابوالعجفاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: سنو! عورتوں کا مہر مقرر کرنے میں غلونہ کروکیوں کہ اگراس دنیا میں کوئی عزت ہوتی یا اللہ کے نزد کیاس میں تقویٰ ہوتا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لائق تھے کہ آپ مہر میں غلوکرتے اور میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ یا اپنی کسی صاحبزادی کا بارہ اوقیہ سے زیادہ مہر نہ کیا۔

امام ابوعیسیٰ ترفذی نے کہا میر حدیث حسن صحیح ہے اور بارہ اوقیہ ۴۸ درہم کے برابر ہیں۔ وضاحت: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا نے ۵۰۰ درہم کا ذکر کیا ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کا قول گویا تقریباً ہے۔ نیز حضرت ام حبیبہ کا مهر جو چار ہزار درہم تھاوہ رسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا تھا بلکہ نجاشی نے مقرر کیا تھااس لیے مٰدکورہ بالاحدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔

حضرت مجاہدرضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ عنہ فر مایا: رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کو ہے کی ایک زرہ عطافر مائی تھی ۔ آپ نے اس زرہ کے عوض حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا نکاح کردیا اور فر مایا بیزرہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کے پاس بھیج دو، سومیں نے بھیج دی، بخدا اس کی قیمت چار سواور کچھ درہم تھی۔

# از واج مطہرات اور بنات رسول کے مہر کا تفصیلی نقشہ

| دیگراز واج مطهرات کامهر                  |                      |              | حضرت ام حبيبه رضى الله تعالى عنها كامهر |                     |             |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|
| ۵.ا۱۱۰رتوله                              | ۱۵۰۹رگرام چاندی      | ۵۰۰۵/در آثم  | ۰۵۲ ارتوله                              | ۲ ۱۲۴۲ ارگرام چاندی | *** اردر ہم |
| سيده فاطمهز هرارضي الله تعالى عنها كامهر |                      |              | حضرت عا ئشەرضى اللەتغالى عنها كامهر     |                     |             |
| ۵٠۱رتوله                                 | ۲۷. ۱۲۲۴ رگرام چاندی | ۰۰۴ اردر ایم | ۵. ۱۰ ارتوله                            | ۲۲۲٬۲۲۱ رگرام چاندی | ۴۴ رور آم   |
| د گیرصا حبزادیون کامهر                   |                      |              | حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها كامهر  |                     |             |
| ٢٦ارتوله                                 | ۳۲.۲۳ ارگرام چاندی   | ۴۸۰ ردر اثم  | ۲۲۲۵ رتوله                              | ۳۱.۲۱۸ مواندی       | +اردر تم    |

محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی صدر شعبہ افتاجامعہ اشر فیہ مبار کپورا یک سوال کے جواب میں فر ماتے ہیں: دس درہم برابر۳۲ گرام ۲۵۹ ملی گرام ہوتا ہے۔مہرا داکرتے وقت نرخ بازار سے اتن چاندی کی قیمت اداکریں۔ نکاح کااسلامی تصور \_\_\_\_\_\_ ۵۵

#### مصادرومراجع

القرآن الكريم

كنزالا يمان،امام احمد رضاخان قدس سره

خزائن العرفان،علامه سيدنعيم الدين مرادآ بادي

ضیاءالقرآن،علامه پیرمحد کرم شاه از ہری

بهارشر بعت،حضرت صدرالشر بعه علامه امجد على قدس سره

شرح صحيح مسلم، علامه غلام رسول سعيدي

قانون شریعت،مفتی شمس الدین جو نپوری

سنى بېشتى زيور،علامه ليل احمد بركاتى

















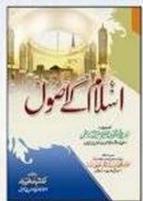

Published by:

#### MAKTABA-E-TAIBAH

Markaz Ismail Habib Masjid, 126, Kambekar St, Mumbai-3